مولانا وحيدالترين خال

۱۹۹۲ میں اکھنوئیں ایک ہے۔ مینارہوا۔ اس کا انتظام اسٹوڈنٹس اسلامک ویلفیروسائٹ نے کیا تھا۔ اس کا موضوع بحث تھا ۔۔۔۔۔ علماء کا قائد انہ کر دار۔ راقم الحروف نے متظین کی دعوت براس بیمینار میں سٹرکت کی۔ زیر نظر مقالہ اسی سیمینار سے بیے تیار کیا گیا تھا۔ کیم مارپ ۱۹۹۲ کے اجلاس میں اس کا خلاصہ پیش کیا گیا۔

اس مقالہ ہیں موجورہ زمانہ میں علماء کے قائد انہ کردار کا تنقیدی جائزہ پیش کیاگیا ہے۔
اس قسم کے تنقیدی جائزہ کے لیے شرعی نقط انظریہ ہے کہ دو چیزوں کو بالکل ایک دوسرے سے
الگ رکھا جائے۔ ایک ہے توگوں کی نیت اور ان سے ایمان واخلاص کامعا لمہ۔ دوسراہے اس
تدبیر کار کا معاملہ جومتعلقہ اضخاص نے مسائل سے مقابلہ ہیں اختیار کیا۔

زبرنظر جائزہ کا عاصل یہ ہے کہ علماء نے جو تدبیر کارا ختباری وہ زمانۂ حاصر کے تقاصوں کے مطابق نہ تھی۔ اس بیے ان کی کوششیں اور ان کی قربانیاں نیتج خیز تابت نہ ہوسکیں۔ تاہم بیعلاء ک اجتمادی خطاعتی ، اور جیبا کہ حدیث سے تابت ہے ہومن کا اجتماد اگر درست ہوتو اس کے لیے دو تواب ہے ، اور اگر وہ اپنے اجتماد مین علمی کر جائے تواس کے لیے ایک تواب۔

بہمقالہ بظا ہر تنقیدہے مگر حقیقہ ی فرہ تجویز ہے۔ اس کامقصدیہ ہے کہ گرنت تہ ہے جائزہ کی روشنی میں آئندہ کا لائح عمل متعین کیا جائے ۔ تاکہ جو کام ماضی میں نہیں ہوا اسس کوزیا دہ ۔ تک حویز مصور بندی کے ساتھ متنقبل میں انجام دیا جائے۔

وحبدالدبن ۲ ستمبر ۱۹۹۲

# علماركا فائدانه كردار

موجودہ زبانہ بیں علمارکا قائد انہ کردار \_\_\_\_ بروہ موضوع ہے جس کا مجھے زیر نظرمت المیں جائزہ لینا ہے۔ اس سلسلہ بیں سب سے پہلے برجاننے کی مزورت ہے کہ اسلام نے علمار کے لیے کیا کر دارمقرر کیا ہے تاکہ ہمیں ایک معیار بل جائے جس کی روشیٰ ہیں موجودہ زبانہ کے علمار کی سے گرمیوں کی قدر و قیمت متعین کی جاسکے۔

## علماركارول اسلاميي

راقم الحروف كے نز ديك، علاركے رول كے سلىديں قرآن كى رہما آبت يہ ہے:

اوریمکن مزیخاکه ایل ایمان سب نکل کوسے ہوں ،
نوابیا کیوں مزہواکه ان کے ہرگر وہ میں سے ایک مصدنکل کرا آتا کہ وہ دین ہیں سمھے پیدا کرتا اور واپس جاکر اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرا آتا کہ وہ بی برمیز کرنے والے بنتے ۔
پرمیز کرنے والے بنتے ۔

وماكان المسومنون لِيَنْفِرُواكان قَد ف لولا نفر من كل فرق قد منهم طائف قد للنعت المستعمل المنافقة المستعمل المنتفقه والحدين ولين ذروا قومهم المنافع ا

اس آبت بین تفقہ کا نفظ وضاحت طلب ہے۔ پہلے ہم فقہ یا تفقہ کی لغوی گھین کریں گے۔ اس کے بعد برمعلوم کرنے کی کوسٹ ش کریں گے کہ اس آیت کے مطابق علمار کا کر دار کیا ہے یاکی ہونا چا ہیے۔
فقر کا نفظ بعد کے زمانہ میں علم الفروع کے لیے بولا جانے سگلہے۔ بعنی شریعت کے جزئ مسائل کو جانا۔ مگریہ اس نفظ کا ایک استعالی مفہوم ہے جونزول قرآن کے بہت بعد رائج ہوا۔ قرآن میں فقت موجودہ معروف معنی میں ہے۔

راغب الاصغبان (م ٢٠٥ه) نے لکھا ہے کہ فقریہ ہے کہ موجود علم کے ذریعہ غائب علم تک بہت کے موجود علم کے ذریعہ غائب علم تک بہت بچاجا ہے۔ بیں فقر کا لفظ علم کے نفظ سے زیاوہ فاص ہے ( الفقد مو التوصُّ لُ الماعلم عائب بعلم شاهد و فعو (خصُّ مدن (لعلم) المغردات فى غرائب العران ، ٣٨٣

سان العرب (ابن منظور) میں اس کی مفصل نظری ہے۔ اس میں بتایا ہے کرفقہ اصلاً فیم کے معنی میں ہے۔ اس میں بتایا ہے کرفقہ اصلاً فیم کے معنی میں ہے۔ (المفتد فی الاحسل الفقیم) لیتفقہ وافی الدین کی تظریح اس نے لیک ونواعلہ اء بد

کے تفظ سے کہ ہے۔ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نے عبدالٹربن عباس کی بابست دعا ٹیہ طور پرفرایا تھا : اللّٰھ چ عُلِّمُتُ المدین و فَقِهُ له فی المعتبا و جیل ۔ اس کی تشریح ان الفاظ بیس کی ہے : ای فَهِ شد نالُو جیک و وصعناہ ۔ لسان العرب میں الازحری کا بہ قول نقل کیا گیا ہے :

اس طرح نسان العرب میں اس سلم کا ایک واقعہ ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے:

ا ہل لغت کی اس تشریج سے معلوم ہوتا ہے کہ فقۃ کامطلب فہم اور بھیرت اور ادراک ہے۔ اس سے مراد وہ جاننا ہے جومعرفت کے درجہ تک ہینچ جائے ۔ جوا دمی کومٹ ناسائے حقیقت بناد ہے۔ صرف عالم ہونا فقیہہ ہونا نہیں ہے ۔ فقیہ وہ ہے جو عالم ہونے کے ساتھ عار و نہیں ہو۔ دائرہُ عمسل کی تقییم

اب ندکورہ آیت کو لیجے۔ تفییروں کے مطالعہ سے اس آبت کا جوبس منظر معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ وہ تا ہے کہ غزوہ وہ تا ہے کہ غزوہ وہ تا ہے کہ غزوہ توک (۹ ھ) میں مدینہ کے کچھ مسلمان نہیں جا سکے بھے۔ ان متخلفین کے بارہ بین قرآن میں بخت کے است میں اتریں۔ اس کے بعد لوگوں کا حال یہ ہوا کہ بعض سرایا بیش آئے تو اس میں مدینہ کے تمہ میں ایل ایمان چلے گئے۔ حتی کہ رسول الٹر صلی الٹر علیہ وسلم سے علم دین سیکھنے کے لیے کوئی آ دمی شہر میں باقی ایک ایک الٹر میں الٹر علیہ وسلم سے علم دین سیکھنے کے لیے کوئی آ دمی شہر میں باقی ا

ىزر با- اسس وقنت بوگوں كوعمومى خروج سے روكنے سے يہ آيت انرى ۔

اس آیت بی امت کومتقل نوعیت کا ایک رہنا اصول دے دیاگی۔ وہ یہ کہ جہا د بالسیف اور علم کے میدان کوعلی طور پر ایک و دسرے سے الگ کر دیاگی۔ امت کے ایک طبقہ کی ذمر داری بی قرار بائی کہ وہ سے یاسی جہا د کے شعبوں بین مشغول ہو۔ امت کے دوسرے طبقہ کویہ ذمہ داری سونی گئ کہ وہ علم کے شعبوں کو سنبھا لے اور اپنے آپ کو پوری طرح اس میں وقف کرے۔ کبوں کہ وقف کے بغیر کما حقہ اس کے تقاضے پورسے نہیں کہے جا سکتے ۔

مفسرین نے مزید وضاحت کی ہے کہ علم کے شعول میں محنت کے لیے عمرنا کوئی تخلف کی بات نہیں ہے۔ یہ علم کی طاقت سے جہا دکرنا ہے جومع وف ہتیاروں کے ذریع جہا دکرنے سے زیادہ اہم ہے :

فاُمروا اُن یَنفِرُ مِن کِلِ فرق قِرِمهُم طائف ق میں ہوگوں کو حکم دیا گیا کہ ہرگردہ میں سے ایک جاعت افرالی چھاد و یَبقی سائزہ م بتنف قیمون حتی جہا دک ہے نیکے اور بقیہ لوگ دینہ میں رہ کر دین لا گنت المتع المالذی ہوالی جھاد سیکھیں تاکہ وہ علم دین سے کہ نہ جائیں جوکرزیادہ الاکٹیں۔ اِذالی جھاد بالحِجاج اعظم اشراست میں بڑا جہا دہ ہے۔ کیوں کو لاک کوریوجہا دک تاثیر البحیاد بالخِجاد الحِجاج اعظم اشراست مدارک التزیل ہے۔ مقیاروں کے ذریع جہا دسے بہت زیادہ ہے۔ البحیاد بالخِصال (تغیرانسی مدارک التزیل)

اس اصول کامطلب ندیب اورسیاست کی نفزیق نہیں ہے۔ بلکہ خود اہل نہیب کے دو فیقوں کے دائرہ عمل کی تقلیم سے ۔ بلکہ خود اہل مذہب کے دو فیقوں کے دائرہ عمل کی تقلیم ہے۔ بیقتیم شریعت سے مزاج کے عین مطابق ہے۔

اسلام بیں عورت اورم د دونوں کا دین ایک ہے۔ دونوں کیباں طور پر دین کے مخاطب

ہیں مگر عملی اعتبار سے دونوں کے دائرہ کار کو ایک دوسر سے سے الگ رکھا گیا ہے عورت کے ذمہ

نسل انسانی کی تربیت ہے ، اورم د کے ذمر عمل انسانی کا انتظام - اسی طرح خودم دوں ہیں بھی مختلف

تقسیمات ہیں - اس بیں سے ایک تقسیم یہ ہے کہ اسلام بیں اہل علم اور اہل سیاست کے دائرہ کار کو، بنیا دی

طور پر ، الگ کر دیا گیا ہے - اہل علم کا کام یہ ہے کہ وہ شعور انسانی کے نگر ال بنیں ۔ وہ ہر دور می شور انسانی

می تشکیل کے لیے معلم کا کر دار ادا کریں ۔ تا کہ عقلیت بہٹری یا شاکلۂ انسانی فطرت کی راہ سے بھکنے نہا ئے ۔

جمان بی عملی سیاست کا تعلق ہے - اس کے لیے خصوص صلاحیتیں در کار ہیں ۔ ہم آ دی عمل

سیاست کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرسکتا ۔ انسانی صلاحیتوں کا بہی فرق ہے جس کی بسٹ پر رسول الشر

صلی النّه علیہ وسلم نے براصرار امت کو یہ اشارہ دیا کہ آپ کے بعد وہ ابو بحرصد بی رہ کو امیر مقر رکھ ہے۔
ووسری طرف آپ نے ابو ذر عفاری آباد ہم ریر آباد رصان بن تا بیٹے کو یہ شورہ دیا ہم مجمعی کوئی مسکوئی عہدہ قبول نہ کرنا۔ پیدائشی صلاحیتوں کے اس فرق کی بہت پر کچر لوگ حکومتی شعبوں کے بیے زیادہ موزوں ہوتے ہیں۔ اسلام کا منتا یہ ہے کہ سیاست کے میدان کو سیاسی صلاحیت رکھنے والوں کے حوالے کرکے بقیر لوگوں کو اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ملت کے مختلف شعبوں ہیں مصروف کردیا جائے۔ اس کے مطابق ، اہل سیاست کا کام آگر تنظیم انسانی ہے تو اہل علم کا کام تعلیم انسانی ۔
کر دیا جائے۔ اس کے مطابق ، اہل سیاست کے درمیان تقبیم کار کے معاملہ کو صدیب میں اور زیادہ واضح کر دیا گریم اور اہل سے است کے درمیان تقبیم کار کے معاملہ کو صدیب میں اور زیادہ واضح کر دیا گریم ہوگئے ہیں تب میں جن میں حکومتی برگاڑ کے ذیل میں یہ ہما ہت دی گئی ہے کہ اگریم لوگ دیجھوکہ حکم انوں کو ظالم قرار میں تم حکم انوں کو ظالم قرار میں تم حکم انوں کو ظالم قرار دیے متا مربانے لگو۔

یہ دراصل مذکورہ تقتیم عمل کو آخری اور انتہائی صورت ہیں بھی باتی رکھنے کی تاکید ہے۔
یعنی علارامت کو ہز صرف عام حالات ہیں معلم انسانی کا کر دار ادا کرنا ہے۔ بلکہ اس و فت بھی انھیں
اسی تعمیری کام ہیں گئے رہنا ہے جب کہ وہ دیکھیں کہ حکم انوں کے اندر برگاڑ آگیا ہے۔ حکومتی نظام خواہ
بظا ہرکتنا ہی بگر ام انظرا سے مگر علمار کو کسی بھی حال ہیں اپنے مغوصنہ کام سے نہیں ہٹنا ہے۔
انک حدیث

محد بن عبد النّر الخطيب التريزى كى «مشكاة المصابيح» بب كنب الامارة والقصار كے تحت ايك مديث آئى ہے۔ اس كامطالعه اسس ذيل بين بهت الهميت ركمت ہے:
عن يحيى بن هاشم عن يونس بن الراسے اق رسول النّرصل النّر عليب وسلم نے فرمايا۔
عن احيد قال ، فال رسول الله عليه وسلم: جيسے تم لوگ ہوگے و يسے ہى تمهار ہے اور يہ عن احد نون كذلك يُئ مَن عديك م عالم بن نے جائيں گے۔

اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہے کو نیت بنٹری ، اور دوسری چیز ہے امارت بنٹری۔ کونیت بنٹری سے مراد ہے کہ توگوں کی سوچ اور ان کی بیندونا پسند کیا ہے۔ اور امارت بنٹری سے مراد ہے کسی انسانی جموعہ کے اوپرسسیاسی حاکم ہونا۔ کونریت بشری کے اعتبار سے کوئی سماج جس حالت میں ہوگا اس کے مطابق اس سماج کے درمیان سیاسی ڈمانچہ سینے گا۔

علا ابدی طور پر کونیت بشری کے گرال ہیں۔ ان کا کام پر ہے کہ وہ ہردور ہیں کوئی شوریا شاکا انسانی تصحیح کرتے رہیں۔ اور امارت انسانی یا سب یا کہ دھانچہ کی تولیت کا کام اہل سیاست کے حوالے کر دیں۔ زندگی کا نظام جب تک تقییم عمل سے اس اصول پر چلے گا، وہ درست رہے گا۔ اور حب بیعتیم عمل باتی ہزر ہے تو زندگی کا نظام بھی بڑر جائے گا۔ صحیح انسانی شاکل سے سے نظام حکومت ۔ برآ کہ ہوتا ہے اور غلط انسانی شاکلہ سے غلط نظام حکومت ۔

زندگی میں کونیت بشری کامعالم امارت بشری سے زیادہ اہم ہے۔ کونیت بشری کی چذیت بنیا دکی ہے اور امارت بشری کی چذیت اوپری ڈھانچہ کی۔ ظاہر بیں لوگوں کو اگرچہ بنیا دے تقایلہ میں اوپری ڈھانچہ زیادہ اہم دکھائی دبتا ہے۔ مگر حقیقت بین شخص ہمیشہ بنیا دکوسب سے زیادہ اہمیت دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکام کے مقابلہ میں علمار کا درجہ زیادہ ہے اور ان کا تواب بھی زیادہ۔

آغاز اسلام کی اس ہدایت نے امت کے لیے آئندہ سرگرمیوں کارخ متعین کر دیا۔ دوراول میں اصحاب رسول کی ایک جماعت جہا دے عمل ہیں مشغول ہوئی۔ اس کے ساتھ ان کی دوسری جماعت، مثال کے طور پرعبداللہ بن عباس ، عبداللہ بن مسعود ، عبداللہ بن عمر وغیرہ ، علمی اور دعوتی شعبوں ہیں ایپنے آپ کو وقف کیے رہے۔

صحابہ کے بعد تابعین اور ترج تابعین میں بھی یہی تقتیم قائم تی ۔ لوگ مختلف علمی میدان ، تفییر، حدیث، فقر اور ان سے تعلق رکھنے والے دوسر سے علمی شعبوں میں مشغول رہے ۔ تقریب ایک ہزار سال تک برار سال تک برصورت حال فائم رہی ۔ یہ لوگ قرار، محدثین ، فقہار ، علمار ، د عاق ، صوفیار اور معلمین وغیرہ کی صورت میں مکیسوئی کے ساتھ اسینے مخصوص میدان میں سرگرم عمل رہے ۔

اسی تقییم کار کا پرتیجب تفاکه وه عظیم علمی اور دعوتی تاریخ بنی جواج ملّت اسسال می کا انتها می قیمتی ا ناخ ہے۔ اگر تمسام کے تمام لوگ جہا دوقت ال کی سرگر میوں میں مقروف ہوجاتے تو بقینی طور پر اسسال می تاریخ میں ایک خلا پسیدا ہو جا تا جو قیامر سے یک جمی دوبارہ پُر رنہ ہوتا۔

# اور بگ زیب عالم گیر

میرافیال ہے کہ یہ روایت سب سے پہلے قابل کیا ظا درجہ میں اورنگ زیب عالم گر(۱۰۰-۱۹۱۸)

کے زمانہ میں ٹو بی ۔ اورنگ زیب اگرچہ شاہی فائدان میں بیدا ہوا۔ مگروہ پورے معنوں میں ایک عالم نقا۔ اس کا باپ شاہ جہاں اس کے بجا ہے داراشکوہ کو اپنا ولی عہد بنانا چا ہتا تھا۔ اس طرح حالات اورنگ زبیب کو اس طرف نے جارہ سے تھے کہ وہ با دشاہ کا کر دارا داکر نے بے بجائے ایک عالم کا کر دار اداکر نے بے بجائے ایک عالم کا کر دار اداکر ہے۔ مگروہ اس برراضی نہ ہوا۔ اسس نے ۱۹۵۸ میں اپنے باپ شاہ جہاں کو بخت سے معزول کرے آگرہ کے قلد میں قید کر دیا۔ اور اپنے بھائی داراشکوہ کو ۹۵ کا میں قتل کر دیا۔ اور اپنے بھائی داراشکوہ کو ۹۵ کا میں قتل کر دیا۔ اور اپنے بھائی داراشکوہ کو ۹۵ کا میں قتل کر دیا۔ اور اپنے بھائی داراشکوہ کو ۹۵ کا ایس قتل کر دیا۔ اور اپنے بھائی داراشکوہ کو ۹۵ کا ایس قتل کر دیا۔ اور اپنے بھائی داراشکوہ کو ۹۵ کا ایس قتل کر دیا۔ اور اپنے بھائی داراشکوہ کو ۹۵ کا ایس قتل کر دیا۔ اور اپنے بھائی داراشکوہ کو ۹۵ کا دیا۔

" تاج " سے فرومی کے با وجود اور بگ زبب کوبہت سے اعلیٰ وسائل عاصل تھے۔ اگروہ با دشاہ کارول ادا کرنے کے بجا ہے عالم کارول ادا کرنے پرراضی ہوجا تا تو وہ اتنا بڑا کام کرسکتا تھا کہ آئندہ کئی صدیوں تک آنے والے علمار کے لیے وہ شعل راہ کا کام دیتا۔

اورنگ زیب کازانہ وہ زانہ ہے جب کہ بورپ ہیں علم جدیدی بنیا دیں رکھی گئیں۔ اس کے اشرات ہندستان کے سواحل تک ہنچ بچے ہے۔ مگر اورنگ زیب اس سے بے خبررہ کروتی سیاست میں پڑارہ۔ شاہ جان نے ہندستان میں تاج محل بنایا تھا۔ اورنگ زیب کے بیے موقع محت کہ وہ ہندستان میں علم محل کی تعمر کرنے ۔ ملک کا سیاس ایمپائر داراشکوہ کے حوالے کر کے وہ ملک ہیں ایک ایمپکیشنل ایمپائر بناسکا تھا۔ اگر اورنگ زیب ایسا کرتا تو وہ اسلام اور ملت اسلام کواس سے بہت زیا دہ فائدہ ہیں نیا جواس نے سیاست اور جنگ کے راستہ سے بہنجانے کی کوشش کی مگر وہ اس میں کامیاب نہ وسکا۔

اور بگ زیب اگر" دکن "کاسفر کرنے ہے بجا ہے" یورپ"کاسفر کونا نواس کومعلوم ہوتا کہ وہ ایک خلاف زار عمل میں بنتا ہے۔ وہ شمشر کی سبیاست کے ذریعہ دنیا ہیں اسلام کوسر بلند کونا چاہتا ہے۔ حالانکہ اب دنیا ہیں اس دور کا آغاز ہو چکا ہے جو بالاخریراں پہنچے گاکھم کی سیاست موگوں سے ہے سر ببندی کا ذریعہ بن جائے گی۔ لوگوں سے ہے سر ببندی کا ذریعہ بن جائے گی۔

بظاہرایبا معلوم ہوتاہے کہ اور بگ زبب اور اس ندانہ سے دوسرے علمار منصرت ہورپ

کی ترقبوں سے بے خبرسنے بلکہ وہ اس سے پہلے کی ان ترقبوں سے بھی نا واقفت سے جومسلان اپیین سے دور کھومسٹ ( ۱۹۹۲–۱۱۱) میں کر چکے سکتے۔

اسپین میں جب مسلم سلطنت کو زوال ہواتو وہاں کے علم راور سائنس داں اسپین سے نکل کرباہر مبان کے سائنس دان استری میں طاقت ورسلم خلافت (۱۹۲۰ – ۱۳۰۱) قائم ہی ۔ اس زمانہ میں غالبا کچھ مسلم سائنس دان ہواگ کو تزکی گئے ۔ مگر وہاں کے دربار میں انھیں کوئی پذیرائی نہیں ملی مسلم اسپین مسلم سائنس دان ہیں ہندستان میں مغل سلطنت قائم ہوئی ۔ مگر مغل محر انوں کو برخیال نہیں کے توال کے بعد ۲۹ ۱۵ میں ہندستان میں مغل سلطنت قائم ہوئی ۔ مگر مغل میں مندستان میں مباری آیا کہ وہ قدیم مسلم اسپین میں منطع ہوگیا تھا۔

تحقیق وربیرج کایرکام صرف محکومت کی سرپرسی کے تحت ہوسکتا تھا۔ چنانچہان سائنس دانوں سوجب مسلم دنیا ہیں مواقع نہیں ساتو وہ مغربی یورپ میں داخل ہونے گئے۔ وہاں انھیں یا دنتا ہوں کی طرف سے سربرسی حاصل ہوئی ۔ یہی سبب ہے جس کی برن پر ابیین سے عمل کی تحمیل مسلم دنیا میں نہ ہوسکی ، وہ یورپ کی سرزمین پر ہوئی ۔

اورنگ زیب بھی اپن بے خری اور بیاست سے غرمعولی دل جپی کی بنا پر اپنے زائہ میں اس رخ پر کوئی اقدام مذکر سکا - آخری مرحلہ میں سائنس کی ترقی کا کو بلہ طبہ تمام تر پورپ سے صحبی جا گیا۔ جدید دور سے تمام است دائی اسب اور اس سے ابتدائی مظاہر اورنگ زیب سے زائہ میں پیدا ہو چکے سے - روایتی گرمی سے مقابلہ میں اسبرنگ دار (spring - driven) گرمی کا ابتدائی ماڈل ۱۵۰۰ میں جرمنی میں تیار کر لیا گیا تھا - عفرافیہ اور بحربیات میں ترقی کی بست پر پرتگال سما واسکوڈی گا، ۱۹۹۹ میں کالی کھنے سے ساحل پر انز جبکا تھا۔ اور اس طرح اس نے پورپ اور ایشیا سے درمیان بحری رائستہ کھول دیا تھا۔ ۱۵ ایس پرتگال نے گوا پر قبصنہ کر لیا تھیا۔ برگشت ایشیا سے درمیان بحری رائستہ کھول دیا تھا۔ ۱۵ ایس پرتگال نے گوا پر قبصنہ کر لیا تھیا۔ برگشت این سیاسی مشغولیت کی بنا پر ان واقعات سے بخصب مربا - مالانکہ پر واقعات بتارہے سے کہ است دہ نامرف برصغیر ہند بکہ سارے عالم اسلام سے لیے جومسسکا پیدا ہونے والا ہے وہ اپن نوعیت بیں خارجی ہے نامر داخلی۔ (9/392) اورنگ زیب کی پیدائش سے بہت پہلے دوسری صدی عیبوی کے آخر میں جین میں پر ٹمنگ کا ابتدائی طریقہ دریافت ہوچکا تھا۔اس میں ترتی ہوئی رہی ۔یہاں تک کہ ۱۹۲۰ء میں ایمسٹرڈم میں مشہور طرح پریس بنالیاگیا۔ پریس اولاً لکڑی کے ہوا کرتے تھے۔ پیر لکڑی اور لو ہے کے ملے جلے پریس بنے۔ یہاں تک کہ ۹۵ ،ا بیں انگلینڈ میں مٹل پریس تیار کیا گیا جو مکسل طور پر لو ہے کا بست ہوا تھا ۔یہاں تک کہ 8 ،۱ بین انگلینڈ میں مٹل پریس تیار کیا گیا جو مکسل طور پر لو ہے کا بست ہوا تھا (EB - 14/1054)

اورنگ زیب کاکمال پر تبایا جا تاہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے کا بت کر کے قرآن تیار کرتا تھا۔
مگر اورنگ زیب کو یہ معلوم نر ہوسکا کہ اس سے پہلے ۵ کہ ہماء ہیں گوٹن برگ (Gutenberg)
نے بائبل کا پہلانسخ پر لیں ہیں چھاپ کر عیسائیت ہے مثن کو دستکاری کے دور سے نکال کُرٹینی دور
میں واخل کر دیا ہے ۔ اورنگ زیب اگر اس واقعہ کو جانتا نو اس کو معلوم ہوتا کہ قرآن کو ہا تھا سے
میں واخل کر دیا ہے ۔ اورنگ زیب اگر اس واقعہ کو جانتا نو اس کو معلوم ہوتا کہ قرآن کو ہا تھا سے
میس داخل کر دیا ہے ۔ اورنگ زیب اگر اس واقعہ کو جانتا نو اس کی صنعت قائم کر سے ۔
انگلینڈ کی کیم برج یونی ورسٹی ا ، ۱۵ میں قائم ہوئی تھی۔ اورنگ زیب کا زبانہ سر ھویں صدی کا زبانہ سر ھویں صدی کا زبانہ سر عویں صدی کا زبانہ ہوگی تھی۔ اورنگ زیب کا زبانہ سر عویں صدی کا زبانہ ہوگی تھی۔ اورنگ زیب کا زبانہ سر عویں صدی کا زبانہ ہوگی تھی۔ اورنگ زیب کا زبانہ سر عویں صدی کا زبانہ ہوگی تھی۔ اورنگ زیب کا زبانہ سر عویں صدی کا زبانہ ہوگی تھی۔ اورنگ زیب کا زبانہ سر عویں کو ایک سے دینے کرنے کا زبانہ دی ایم کام یہ تھا کہ وہ ہندر سے تان میں ہرقسم کے علوم کی ایک ۔ وربیع

ہے۔ اس کے لیے کرنے کازیا دہ اہم کام پرتھا کہ وہ ہندستان ہیں ہرقہم کے علوم کی ایک۔ وربیع
یونی ورسی بنائے۔ اس طرح اس کو پرکزنا تھا کہ وہ وقت کے موصنوعات پررئیرج کے ادارے کھولے۔
وہ دہلی میں نیا بیت الحکمت کھول کر بورپ کے علوم کے ترجے کرائے۔ وہ علماری ایک اکسیڈی
بنائے جو وقت کے علوم کو عاصل کر ہے اور اکسیں پررئیرج کرے۔ مگروہ اس قیم کاکوئی بی

کام مذکر سکا۔اور اس کی سادہ می وجہ یہ ہے کہ وہ تقییم کارپر راحنی نہیں ہوا۔

انسانیت نیے عہدی دیں

یرکوئی سادہ می بات نہیں ، بلکہ بہت زیادہ اہم بات ہے۔ اس کوگہرائی کے ساتھ سمجھنے سے لیے اس کو ہمیں وسیع تر دائرہ ہیں دہمنا جاہیے ۔

قدیم منٹرکارز دور میں انسان مظاہر فطرت کی پرستش کرنا تھا۔ یہ چیز سائنس (علوم فطرت) کے کہور میں رکا و لم بنی ہوئی تھی۔ علوم فطرت سے ظہور سے لیے فطرت کی تحقیق صروری تھی۔ اور فطرت جو نکہ انسان سے لیے دندانسان سے لیے معبود کا درجہ رکھتی تھی اسس سے انسان فطرت کو پرستش کا موضوع بنائے ہوئے

تقا۔ بیمزاج نطرت کو تحقیق وتسیز کاموضوع بن نے میں متنقل رکا و ملے تھا۔

اسلام نے توحیدی بنیا دیرفکری انقلاب برپاکر کے سائنسی ترقی کا دروازہ کھولا۔ اسلام میں علوم سائنس (علوم فطرت) کی ترقی کے تین دور ہیں۔ (۱) ذہن رکا وط (mental block) کو توڑنا۔ یہ کام کرے بغداد (۸۵ ۲۱۔ ۱۲) کے تاریخی مرطہ میں ہوا۔ (۲) نے فکر کی بندیا دیر فطرت کی عملی تحقیق و تجربہ کا در وازہ کھولنا۔ یہ کام سلم اسپین کے دور (۲۹ سما۔ ۱۱) میں شروع ہوا۔ (۲) اس آفاز کو آفری تحمیل تک بہتے تا۔ یہ کام سولمویں صدی سے لے کر انیسویں صدی کے دور میں مغربی یوری میں انجام دیا گیا۔

یہاں پرسوال ہے کہ جوکام مسلم دنیا ہیں شروع ہوا اور اس نے مسلم دنیا ہیں اپنے دوم طیجی طیح کرلیے ، اس کی بھیل بورپ ہیں ہی نچ کرکیوں ہوئی۔ اس کی ایک نفسیاتی وج خالبًا پرتی کہ بغداد کی مسلم سلطنت اور اسپین کی مسلم سلطنت سے درمیان اول روز سے رقابت پیدا ہوگئی۔ چانحپ بغداد نے کبھی سنجیدہ طور پر اسپین کے کام کو سمجھنے کی کوشٹ ش نرکی ۔ غالبًا اسی رقابت کا پر انزیمت کہ مندستان یا کسی دوسر سے مک میں گرفتوں سے مندستان یا کسی دوسر سے مک میں گرفتوں سے واقعت ہوکر اسے آگے برطانا جا ہے۔

بی حقیقت اگریم عفر سلم محمرانوں اور سلم رہماؤں پر واضح ہوتی اور وہ لوگ اس سلم بیں مثبت اقدام کرتے تو اسپین سے زوال کے بعد جوعلار بھاگ کرمغربی پورپ ہیں گئے ، وہ اسس کے بجا ہے سلم دنیا کارخ کرتے ۔ اور بعراسلام کے لائے ہوئے انقلاب کا تسلسل پورپ ہیں جاری ہونے انقلاب کا تسلسل پورپ ہیں جاری ہونے کے بجا ہے سلم دنیا ہیں جاری ہوجانا ۔ اور جس طرح جدید سائنسی دور کا ان فاز کرنے کا کریڈ ف اس کے بعد اسسلام کو حاصل ہونا ۔ اس کے بعد اسسلام کو حاصل ہونا ۔ اس کے بعد یہ کہنے کی صرور دہ دور میں ہمیں نظر یہ کہنے کی صرور دہ دور میں ہمیں نظر سے بالکل مختلف ہوتا جو موجودہ دور میں ہمیں نظر سے ۔

## سناه ولى الترديبوي

علمار کے کر دارکا دوسرا دوروہ ہے جس کی علامت شاہ ولی النّدد ہلوی (۱۲،۱۰س،۱۰) کو قرار دیا جاسکتا ہے۔ شاہ ولی النّد نے بلاست بر کچھ مفید کام کیے۔ مثلاً قرآن کا فارسی زبان میں نزجمہ، مدرسهٔ رحیمبه قائم کرنا ، حدیث سے علم کی طرت لوگوں کومتوحبر کرنا ،حجۃ الندالسبالغہ اور اس قنم کی دوسری قیمتی کتابوں کی تصنیف ، وغیرہ ۔

مگراس قیم کے مختلف کام جوشاہ ولی النہ نے انجام دیے ، وہ سب ابنی نوعیت کے اعتبار سے تعفظائ کام ہیں نرکہ قائدانہ کام - تحفظائ مدمت بھی بلاست بدایک قابل قدر ندمت ہے پیم تحفظائ کردار اور قائدانہ کردار ہیں ایک بنیا دی فرق ہے ۔ تحفظ کا تعلق ماضی کی حفاظت سے ہے اور قیا دت کا تعلق مستقبل کی تعمیر سے ۔ ان کی تصنیف حجۃ النہ البالغۃ قائدانہ نوعیت کی ایک خدمت قرار دی جاسکتی تی ، شرطکہ وہ اسم باسمتی ہوتی ۔ مگر ، جیسا کہ آئندہ وضاحت کی جائے گی ، شاہ صاحب کی یہ کتا ب اپنے اسلوب سے اعتبار سے دین الہی کے صرف تقلیدی بینین ہے ، وہ دین الہی کی عقلی بینین نہیں ۔

تعفظاتی کر داراداکرنے سے بیے یہ کا فی ہے کہ آدمی کو مافنی سے اٹا ہے واقعیت ہو ۔ مگر جس چیز کو قائدانہ کر دار کہا جاتا ہے اس کی ادائیگ سے بیے ستقبل کو دیکھنے والی نگاہ در کارہے ۔ کیوں کہ قائدانہ کر دارا کی خص مال میں اداکرتا ہے اور اس کا نتیج ہمیشہ منتقبل میں برآ مدہ وتا ہے ۔ اسی بیے تحفظاتی کر دار اداکر نے سے بے مقلدانہ فکر کا فی ہوجاتا ہے ۔ مگر قائدانہ کر دارا داکرنا اس سے بغیم مکن نہیں کہ آدمی زیارہ شناسی سے سامتہ اعلی مجتبدانہ صلاحیت کا مالک ہو ۔

شاہ ولی الٹرنے اپنے ہارہ میں لکھا ہے کہ میں نے نواب میں اپنے آپ کو دکھی۔ اک میں فائم الزبان ہوں۔ بعنی برکہ الٹرجب نظام نیر میں سے سی چیز کوچا ہتا ہے تو وہ مجر کو اپنی نشا کو پور اکرنے کے لیے آلہ کے طور پر استعال کرتا ہے (رایشٹنی فی السنام قائم السن ان السن ان اللہ الذا الله شیستا مِن نظام الله برجعکنی کا لحب ارحک فی الانتہ الم معمد الله الله المورد ، فیون الحرین ، معمد ۱۸)

میں بھتا ہوں کر شاہ ولی الٹرکار خواہ جسمے تھا۔ مگر اس کامطلب بینہ میں تھاکہ وہ بالفعسل قائم الزمان میں۔ بلکہ اس کامطلب بہتماکہ النمین فائم الزمان بننا جاہیے۔

تاہ وئی النّدی اہمیت یہ ہے کہ وہ دورجدید کے سرے پر پیدا ہوئے۔ وہ اس تاریخی مقام پر سمتے جہاں ان کے بیے مقدر مقاکہ وہ وقت کے دحار ہے کو پھیس ا ورعملِ اسلامی کی البی روایت قائم کریں جو ان کے بعد صدیوں تک جاری رہ کر دور جدید کو از سرنو اسلام کا دور بنا سکے مگر وہ ا پنا یہ تاریخی کر دار ا داکر نے میں ناکام رہے۔ وہ قائم الزمان بننے کے معتبام پر سے مگروہ عملاً مت اتم الزمان نہ بن سکے ۔

شاہ ولی النّرکاز اندائھارویں صدی کا زانہ ہے۔ اس سے پہلے سرّ موہی صدی ہیں ہورپ میں اس نے دور کا بیج پڑ چکا تھا جو بالاً خربوری نوع انسان کو اپنی لپیدئے ہیں لے لینے والاتھا۔ وہ دورتقلید کو دورسائنس میں تبدیل کر دینے والاتھا۔ چھلے زمانہ میں (بنمول دورشرک) کائناتی واقعات کی تشریح اعتقادی اصطلاح میں کی جات تھی۔ اب تاریخ بشری میں بہلی ہار ایک ایسا دور آر ہا تھا جب کہ کائناتی واقعات کی تشریح خاص اسسباب مادی کی اصطلاحوں میں کی جائے۔ دوسرے الفاظمیں میک کائناتی واقعات میں الجر کررہ گئے۔ وہ دورس بندی مذکر سے جو کہ دراصل قائم الزمان ہونے کا تقاصا تھا۔

تدیم زمانہ میں واقعات عالم کی تشریح اعتقادی اصطلاحوں ہیں کی جاتی ہتی ہوکچے ہورہ ہے اس کا کرنے والا فدا ہے۔ اسلام سے پہلے غلبۃ شرک سے زمانہ میں اس اعتقادی تشریع سے بیکے فداؤں سے حوالے دیے جاتے ہتے۔ اسلام سے بعد فلئہ توحید کا زمانہ آیا توصرف ایک فدائی بنیاد پرتمام واقعات عالم کی تشریح کی جانے تکی۔ موجودہ دور پوری معلوم تاریخ میں پہلا دور ہے جب کروا قعاست عالم کو اسباب ما دی کی اصطلاحوں میں بیان کرنے کی کوششش کی گئی۔

سوکھویں صدی عیسوی میں مظاہر فطرت کی باقا عدہ علمی تعین کی جانے گئے۔گلیلیو (۱۹۲۱-۱۵۱۳)
نے چانداورسیاروں اور دوسرے مظاہر فطرت کامطالعہ کیا۔ اس نے محسوس کی کہ فطرت ایسے محسکم قوانین کے تحت عمل کرتی ہے جن کوریا ضیاتی صحت کے ساتھ بیان کیا جاسکتا ہے۔ اس نے کہ کا فرطرت کی کتاب سب کی سب ریاضی کی صورت ہیں لکمی گئے ہے:

The book of nature is written in mathematical form (15/530)

چرچ کی مخالفت سے با وجود بہ طرز کر بڑھتا رہا۔ ستر مویں صدی میں کثیر تعداد میں بورپ میں ایسے اہل علم پیدا ہوئے جو کا کنان واقعات کی شینی تشریح کی کوسٹ شیں گئے ہوئے تھے۔ مثلاً بوپ المائیکو براہی ، کب لروغیرہ۔ یہ پروگرام جس کو عام طور پرشینی فلسفہ کہا جاتا ہے ، وہ ستر مویں صدی کا غالب موضوع فکر تھا :

This program, known as the mechanical philosophy, came to be the dominant theme of 17th-century science. (14/387)

الممارویں صدی میں سرائزک نیوٹن نے اس فکری عمل کو تھیل کک بہنیا دیا۔ نیوٹن کی کتاب، جس کامختفرنام پرنسپیاہے ، شاہ ولی النّہ کی وفات سے ۵ ، سال پہلے ، ۱۹۸ میں لاطینی زبان میں چیب اور قورس کے موضوعات پرختلف اور 14 ، 1 میں انگریزی میں شائع ہوئی۔ اسپیس ، ٹائم ، گریو پی اور قورس کے موضوعات پرختلف سائنسی ذہن پہلے سے کام کرر ہے ہتے ۔ مگر اس معاملہ میں کامیرانیوٹن کے حصریں آبا۔ نیوٹن کے اپنی کتاب (پرنسپیا) میں یونیورسل گریو پٹیشن کے متانون کو ریاضیاتی معقولیت نے اپنی کتاب (پرنسپیا) میں یونیورسل گریو پٹیشن کے متانون کو ریاضیاتی معقولیت (mathematical reasoning)

شاه ولی الٹرکے زمانہ ہیں ایک نے انقلاب کے تمام آثارظا ہم ہو کیے ہتے۔ اس انعت لاب کا فکری پہلواسلام کے لیے بے مدا ہمیت رکھ تاتھا۔ وہ حقائق کی تقلیدی تشریح کورد کررہا تما۔ اس کے نزدیک صرف وہ تشریح معقول اور ستم حیثیت رکھتی تھی جو جدید سائند فک معیاروں پرک گئ ہو۔ مگرشاہ ولی الٹران عالمی تبدیلیوں سے مکسر بے خبررہے۔

تناه ولی الٹروا قعات کو دہلی سے محدود دائرہ میں دیکھ رہے سے اور ان کی اصلاح کی طبی

تد ہیں میں کر رہے سے ۔ اگر وہ سفر کرتے اور وا فعات کا مطالعہ عالمی حالات کے بس منظر میں کرتے تو

ان کو معلوم ہوتا کہ اصل مسئلہ ایک عالمی طوفان کا ہے نہ کہ اس نام نہا دسلطنت کو بچانے کی لاحاصل

کوشش کرنے کا جو اپنی عم طبعی کو ہی بخو کر محکومت شاہ عالم از دہل تا پالم "کا مصدان بن کچی ہے ۔

ثناہ ولی الٹر جس معل سلطنت کو زندہ کر نا چاہتے سے وہ اتن دیک ز دہ ہو کچی تھی کہ اس نے زندگی کی طافت کھو دی تی ۔ اس سے با وجو دوہ اس سے بر می بڑی امید بی فائم کیے ہوئے ہے ۔

التعلیمات الا لیھید تا میں وہ شابان وقت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں با دشا ہوں سے التعلیمات الا لیھید تا میں وہ شابان وقت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں با دشا ہوں اس زمانہ ہیں طا اعلی کی مرضی ہے کہتم لوگ تلواروں کو کھینے لو ، بھران کو نہیں میں داخل مذکر وجب تک الٹر مسلمانوں اور مشرکوں سے درمیان فرق نہیدا کر دے اور کا فروں نے روفان نوں سے میں داخل مذکر وجب تک الٹر مسلمانوں اور مشرکوں سے درمیان فرق نہیدا کر دے اور کا فروں نے روفان نوں سے میں داخل میں کے درمیان فرق نہیدا کر دے اور کا فروں نے اور فاسقوں سے میں الٹر کا حکم ہے کہم ان سے جگ کرویہاں کی کرفتہ باتی میں ۔ وہ اپنے لیے کچر کرنے کے قابل نہ رہیں ۔

اور ماس توں کہ اس بالٹر کا حکم ہے کہم ان سے جگ کرویہاں کی کرفتہ باتی میں ۔ وہ اپنے لیے کچر کرنے کے قابل نہ رہیں ۔ اور یہی الٹر کا حکم ہے کہم ان سے جگ کرویہاں کی کرفتہ باتی مدرین سے کاسب الٹر کے لیے ہوجائے :

واقول للملوك ا يعاالملوك ، المرضى عند الملائم الاعلى في هذا النهان ان تسلو االسيوف شم لا تغدد وجاحتى يجعل الله فرقانا بين المسلمين والمشركين - وحتى يلحق مردة الكفار والغساق بضعفائهم لا يستطيعون لا نغسهم شيئا - وجوقول د تعالى ، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنذ ويكون الدين كل دلله (التغيات الالي، الجزرالاول ، ١٩٣١) مغر ١١ - ٢١٥)

یہ نام نہا د ملوک اتنے کمز ور ہو چکے سے کہ وہ صرف پاکلی ہیں بیٹھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ میں بیٹھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہتے۔ دبلی کے وزیر امداد الملک فازی الدین نے ہم ۱۵ ہیں شاہ ولی الٹر کے ہم عصر جہاں دارشاہ کے لوٹ کے توخت پر بٹھا یا اور اس کا لقب عالمگیر ثانی رکھا۔ ۱۵ میں افغان سردار احمد شاہ الدالی دبلی سے لوٹ کو سے فیشنشاہ ہند کا خطاب عطاکیا۔ مگر جلد ہی بعد ۹ ۱۵ میں اسی وزیر نے عالم گیر ثانی کو قتل کر دیا جس نے چند سال پہلے اس کو تخت پر بٹھا یا تھا۔ اسی سلطنت کے سامنے جہاد بالسیعن کی تقریر کرنا ایسا ہی ہے جسے مردہ لاشوں کے سامنے رجزیر طرحنا۔

شاہ ولی الٹرکا یہ کارنامر بتایا جا تاہے کہ انھوں نے گرتی ہوئی مغل سلطنت کو منبھالے کی کوشش کی۔ انھوں نے نواب نجیب الدولہ کے ذریعہ کا بل کے احد شاہ ابدالی کو ہندستان بلوایا۔ اسس نے الا ۱۹ ایس یانی بیت کے مقام پر مرم طوں کوشکست و بے کرمغل سلطنت سے دشمن کو کمچل دیا۔ گرآخری نتیجہ کے اعتبار سے دیکھے تو یہ واقعہ شاہ ولی الٹر کے کارنامہ کے خانہ میں درج کرنے کے بجا ہے اس خابل نظراً کے گاکہ اس کو ان کی بے بھے رق کے خانہ میں لکھا جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس معاملہ ہیں شاہ ولی الٹرکا زیا وہ بڑا کارنامریہ ہوتا کہ وہ ابن حن لدون الدیما۔ ۱۳۳۱) کے مقدمہ کے وہ صفحات پڑھتے جس میں ابن خلدون نے بجا طور پر لکھا ہے کہ کمی سلطنت کی بھی اسی طرح عمرہ وق ہے جس طرح افراد کی عمرہ وق ہے دان المسد ولمدة لعداء ۔ ملطنت کی بھی اسی طرح عمرہ وق ہے فراد کی عمرہ وق ہے دان المسد ولما ہے کہ اور یہ کوئی سلطنت بڑھا ہے کی عمر کوئی ہے جائے تو اس کے بعد ملیعید تک للا شختاہ میں ہوتا دان المعرم دافا فن کی جائے دان المد ولمدة لا یہ تفع ، ۲۹۲)

شاہ ولی الٹراگر اس رازکومانتے تو اکھیں معلوم ہوتاکہ ان کے کرنے کا اصل کام پرنہیں ہے کہ وہ اس دیک زدہ ستون کو بے فائدہ طور پرسنبعا لنے کی کوشش کریں جس کے لیے گرنا خود قدرت کے قائدہ طور پرسنبعا لنے کی کوشش کریں جس کے لیے گرنا خود قدرت کے قانون کے تحت مقدر ہو جبکا ہے۔ بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ نئے مالات کو مجمیں اور بچرسے امست کی قانون کے تحت مقدر ہو جبکا ہے۔ بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ نئے مالات کو مجمیں اور بچرسے امست کی

# نی تاریخ بنانے کی کوسٹ ش کریں جس سے عین سرسے پروہ کھڑسے ہوئے ہیں ۔ نوآبادیا تی دور کے علمار

علار کے عمل کا تیسرا دوروہ ہے جو، ہماری تقتیم کے مطابق، شاہ عبدالعزیز دہلوی (۱۸۲۷ سے شروع ہوتا ہے۔ اور نگ زیب سے لے کر سیدا حد بر بلوی تک مسلم رہاؤں کے ذہن پرم ہر ہر اور جاف اور سکھ کامسکہ جھایا رہا۔ وہ ان داخلی طاقتوں کے خلاف براہ راست یا بالواسط جہا میں شغول رہے۔ بنظام رانعیں اس کا کوئی شعور نہ تھا کہ اصل خطرہ با مرکی نوا با دیاتی قوموں سے ہے جو مبدیہ قوتوں سے متلے ہو کوئکلی ہیں اور مہدستان ہمیت ساری مسلم دنیا عملاً جن کی زدیمیں آگھی ہے۔ مدید قوتوں سے متابع ہو کوئر عاتی راست ہے داخل ہو کر مبدر شان میں اپنا نفوذ بڑھاتی رہیں۔ یہاں یہ مغربی طاقتیں سواحل سے راست ہے داخل ہو کر مبدر شان میں اپنا نفوذ بڑھاتی رہیں۔ یہاں

بیمغربی طاقتیں سواحل سے رائستہ سے داخل ہو محر مہندستان میں ابیا نفوذ بڑھاتی رہیں۔ یہاں کمک کر ۱۸۰ میں دہلی کا برائے نام بادشاہ براہ راست برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی سربریتی protection میں آگیا۔ (9/936)

جب نوبت یہاں کک ہے ہے گئ اس وقت مسلم علمارکواس کی حب ہوئی۔ اس کے بعد ۱۸۰۱ ہیں شاہ عبدالعزیز وہوی نے برفتوی صا درکیا کہ مہندستان دارالحرب ہوجیکا ہے۔ انعوں نے کہا کہ ہیں بردیکھ رہا ہوں کہ فرنگی جو دولت سے مالک ہیں ، انعول نے دہی اور کابل سے درمیان فساد بریا کردیا ہے :

وانی آری الافرنج احماب شرق اعتدافسد و اسابین ده می و کاب اور اس کے بعد علم ارا ور اس کے بعد علم کار اور انگریزوں سے شروع ہوگیا۔ افریقہ میں وہاں کے علم ارا ور مصلحین کا کمراؤ فرانسیسیوں کیسا تق ہوا۔ گراس کمراؤ کے بیادل دن سے ہی یہ مقدر تقاکہ وہ ناکام ہو کیوں کہ یہ علم راس مسئلہ کو مفل اہل فسا د کا پیدا کر دہ مسئلہ ہم در ہے ہے۔ حالانکہ با عتبار واقعہ وہ اس بات کا نتیج مشاکر اہل مغرب جدید علی اور علی قوتوں کے مالک ہوگئے ہیں اور اسی بنا پر انفوں نے اہل مشرق کے اور فیصلہ کن فوقیت حاصل کرلی ہے۔ مثلاً سام ۱۸ میں برٹش انڈیا کمپنی نے ہندستان میں ربلو سے لائن اور اس زبانی تبدیلی کے بیانا شروع کر دیا تقا۔ مکر دیا تھا۔ مدا میں جہا د آزادی کے لیے اسے والے علم رکو اسس زبانی تبدیلی کی خصب در نہوں گی۔

یڈکراؤعملی اور اصولی دونوں بہلوؤل سے نا درست تقاعلی اعتبارسے وہ اس بیے درست نرتھا کریہ لوگ ایک الیمی جنگ لڑنے کے لیے اکٹر کھڑسے ہوئے تنفے جو اہل اسلام کی یک طرفہ ہلاکت کے سواکسی اور انجام کک پہنچ والی نرمق کیو کد علار سے پاس صرف روایت ہمتیار ستھے۔ اور دومری طرف ہل مغرب سائنلفک ہتھیا روں سے مسلح ستھے۔ گویا اب دونوں فریقوں کے درمیان مامنی کی طرح مرف کمیاتی فرق نہ تھا،
ملکدان کے درمیان کیفیاتی فرق پیدا ہو چیکا تھا۔ اور جہاں اس قیم کا فرق پایا جائے وہاں جگی کمراؤ چیل ناسلام کے مطابق ہے اور منطابق۔

اصولی اعتبارسے ، علم کا یہ کام ہی نہیں کہ وہ کسیاسی امور میں علی طور پر اپنے آپ کوالجھائیں۔
ان کاعملی سیاسیات میں الجھناصرف اس قیمت پر ہوگا کہ دوسر سے زیادہ بنیادی کام ہونے سے رہ جائیں۔
علم کو ہمیشہ تعتبہ کار کے اصول پر قائم رہنا جا ہیے ۔ یعنی وہ سیاسی نزا عات کوا ہل سیاست سے حوالے کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہم تن علمی ، دعوتی ، اصلاحی اور تعیبری کاموں میں سگادیں ۔ علم داسی سے اہل ہیں ، اور ان کو ایسا ہی کرنا جا ہے۔

دوراول میں خلافت راشدہ کے آخری زبانہ سے لے کر بنوامیہ اور بنوع پاس کے آخر زبان کے تقریب چھرسوسال کی مدت ہے۔ اس پوری مدت میں مختلف صور توں میں داخلی سیاسی بڑائیاں جاری رہیں مگریمی وہ مدت ہے جب کہ ان تمام علوم کی تدوین عمل میں آئی جن کو اسلامی علوم کہا جاتا ہے۔ سیاسی انتشار کے با وجود یہ تعمیری کام کیوں کرمکن ہوا۔ اس کی واحد وج یہ تقی کہ علمار اور ابل علم کا طبقہ ہمینہ عملی سیاست سے الگ رہ کرعلمی کاموں میں مصروف رہا۔ اس حد بندی نے ابل علم کو یہ موقع دیا کرسیاسی بگار کے با وجود وہ اپنی تو توں کو بیا کر کمیسوئ کے ساتھ علوم کی ترتیب و تدوین کاعظیم کام انجام دے سکیں۔

اسی طرح اسپین (اندنس) کی مسلم سلطنت کی مدت تقریب آرا میسوسال کے پہیلی ہوئی ہے۔ یہاں بھی اس بوری مدت ہیں سیاسی فکراؤ اور سیاسی بغاوت کے سلسلے جاری رہے۔ اس کے با وجود عین اسی دور میں مسلم علام اور اہل علم نے جوعلی اور سائنسی خدمات انجام دیں وہ جیرت ناک حد تک عظیم ہیں۔ دوبارہ اس کی وجریر تفی کہ علام اور اہل علم نے اپنے آپ کوعملی سے است سے بنگاموں سے دور رکھا اور ہم تن علوم و فنون کی خدمت کرنے میں مشغول رہے۔

جدیدنوا بادیاتی دور میں اگرچر بیشتر علمار کاریرحال رہا کہ وہ اپنے اصل کام (تعمیب شعور) کو تھجوڈ کر بے فائدہ قسم کے سب باسی جہاد میں مشغول ہو گئے۔ تاہم اس دور میں چند علمار ایسے نظراً تے ہی جنھوں نے اس حقیقت کو سمجھا کہ علمار کا کام لڑائی حجاکہ وں میں اپنی قوت ضائع کرنانہیں ہے۔ بلکہ سیاست سے الگ رہ کر تعمیری شعبوں میں ابنی طاقت لگانا ہے۔مگرا یسے علماراتنی زیادہ اقلیت میں سنے کروہ معورت حسال کی تبدیلی میں کا میاب نرہو سکے۔

۱۸۵۷ کے زمانہ میں جب علا۔ نے انگریزوں کے خلاف جہا دبالسیف کا فیصلہ کیا ،اس وقت دیوبند میں ایک بڑے عالم مولانا شیخ محرصا حب سے مولانا کی رائے دوسر سے عالموں کے بانکل برعکس می ۔

ان کا کہن تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہا دکرنا ہم مسلما نوں پر فرض تو در کنار ،موجودہ احوال میں جائز ہی نہیں۔

بنانجہ دیوبند میں ایک متنا ورتی اجتماع ہوا۔ اس میں دوسر سے علمار کے ساتھ مولانا رست بداح کھنگوہی اور مولانا محد قاسم نا نو توئی بھی شرک تھے۔ اس واقعہ کی تفصیل بتاتے ہوئے مولانا حسید مدنی سے اور مولانا محد قاسم نا نو توئی بھی شرک تھے۔ اس واقعہ کی تفصیل بتاتے ہوئے مولانا حسید مدنی سے معمد مدنی سے مسلم نا نو توئی بھی شرک تھے۔ اس واقعہ کی تفصیل بتاتے ہوئے مولانا حسید مدن سے کھنتے ہیں :

مولان شیخ محرصا حب سے پوچاکہ صفرت کی وجہے کہ آپ ان دشمنان دین و وطن ہر جہا د کوفرض بلکھائز مولان شیخ محرصا حب سے پوچاکہ صفرت کی وجہے کہ آپ ان دشمنان دین و وطن ہر جہا د کوفرض بلکھائز محی نہیں فریا تے۔ تو الفول نے جواب دیا کہ ہمارہ پاس اسلحہا وراً لات جہاد نہیں ہیں۔ ہم بالکل بے سرو سامان ہیں۔ مولان کا نوتوی نے مون کیا کہ کیا اتن ابھی سامان نہیں ہے جتنا کہ غزوہ بدر میں تھا۔ اسس پر مولانا شیخ محدصا حب نے سکوت فرمایا۔" نقش حیات ، ہم ۱۹۵، جلد دوم ، صفحہ ۲۲

بیت ایک طرف ۱۳۱۳ کا دو می سخے اور دوسری طرف ایک بزار آدمی ۔ اس سے برمکس ، ۱۸۵ میں دونوں فریقوں سے درمیان جوفرق تھا وہ صرف کمیں تھا۔

یعنی ایک طرف ۱۳۱۳ کا دمی سخے اور دوسری طرف ایک بزار آدمی ۔ اس سے برمکس ، ۱۸۵ میں دونوں فریقوں سے درمیان کیفیا تی فرق پیدا ہوچکا تھا۔ بعنی ایک طرف دستی ہمیار سخے اور دوسری طرف دورمارہ تھیار۔ ایک طرف مبدید مائنسی طریقوں سے مسلح فوج تھی اور دوسری طرف روایتی طریقوں کی حالی جماعت ۔ ایک طرف بری طاقت سے ماتھ بجری طاقت سے دوطور برموجود کمی ۔

بڑی طاقت سے ماتھ بجری طاقت کا زور شامل تھا اور دوسری طرف مرف بڑی طاقت محدود طور برموجود کمی ۔

ایک گروہ کی بیشت پرنے عزائم سے مبر بچر ایک قوم کمی اور دوسے دیے گروہ کی بیشت برم ف ایک زوال یا فتہ قوم سے کھی افراد سے ۔

یا فتہ قوم سے کھی افراد سے ۔

اس وقت کے علمار ، جواس بغا وت میں قائدانہ کر دار ا دا کر رہے تھے ، انھیں اس فرق کا کوئی اندازہ نرتھا ، اگر وہ اس فرق سے پوری طرح وا فف ہوتے تو وہ کہتے کہ موجودہ حالات میں ہمارہے لیے صبرہے ندکہ جہا د۔ ہمارے لیے صروری ہے کہ ہم صبر پر قائم رہ کر تنسیب ری کریں ، ندکہ ہے وقت حرب اقدام محرکے اپنی تب ہی میں مزید اصافہ کا سبب بن جائیں۔

اس کی میاری بے جہری کی ایک مہلک مثال یہ ہے کہ مغربی قویں جدید مواصلات (communication) کے دور میں داخل ہو بچی تھیں۔ مگر معلوم ریکارڈ کے مطابق ، علار اس زبانی تبدیلی سے مطلق بے خبر سقے۔ یہ داقع ہے کہ ، ۵ ہ ای جنگ میں جدید مواصلاتی نظام نے فیصلی کر دار اداکیا جو اس سے پہلے ۱۵ ہ ۱ میں انڈیا میں لایا جا چکا تھا۔ مگر علمار اور ان کے تمام ساتھی اس سے اس درج بے خبر سقے کہ ان کے پیدا کر دہ بورے لڑی پر میں اس کا ذکر تک موجود نہیں۔ میرنشا ایک برٹش رائر لم ہے۔ اس نے اپنی ایک کا ب میں بہت می واقعاتی مثالوں سے بتایا ہے کہ اگر ایسا نہوتا تو تاریخ بچھ اور موتی۔ اس کی گاب کا نام ہے تاریخ کے اگر :

F.G.C. Hearenshaw, The Ifs of History.

اس کتاب سے ۱۹ ویں باب کاعنوان پر ہے ۔۔۔۔۔۔۔ اگرخمسینات میں برقی ٹیلی گراف نہوتا (If there had been no Electric Telegraph in the fifties)

کے تحت مصنف نے جو کچھ لکھا ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے : (۱۸۵۷ کی بغاوت سے وقت) انڈیا ہیں برطانی فوجیوں کی تعدا دصرف ۵ ہم ہزار تھی۔ جسب کہ ہندستانی سب ہیوں کی تعداد ڈھائی لاکھ سے زیا دہ تھی۔ گنگاکی وا دی ہیں مقیم انگر بزوں میں سے سے می بھی شخص کو ، خوا ہ وہ فوجی ہویا غیر فوجی ، کوئی چیز بچانہ ہیں سکتی تھی۔ کوئی بھی چیز ، محم از محم عارضی طور رہے، بنگال

There were in India at the time only 45000 British troops as against more than 250,000 sepoys. Nothing could have saved the lives of any of the British residents, whether military or civilian, in the whole of the Ganges valley, nothing could have prevented the extinction - at any rate temporarily, of the British dominion in Bengal and Oudh, if the mutiny had occured before the installation of the telegraph. By means of the wire (which the mutineers were not able to cut) the Governor General, Lord Canning, sent for reinforcement from England. Again by telegrams Lord Canning was able to get, and get quickly, invaluable contingents from Madras, from Bombay, London, and from Burma. Further, he was in a position to recall a powerful force under General Outram that had been sent on service into Persia. But most decisive of all was his ability to intercept, by an urgent and peremptory message sent by wire to Singapore, a completely equipped expeditionary army of 5000 men which was just on its way under Lord Elgin to deal with trouble in China. From Cape Colony, too, were brought, in response to a cabled appeal, two batteries of artillary, stores, horses and £ 60,000 in gold (pp. 156-157)

اوراو دھ ہیں برطانی غلبہ کے خاتمہ کوروک نہیں سکت تق ، اگر ایسا ہونا کئیسیل گرات کا نظام قائم کے جانے سے پہلے بغاوت ہوجاتی ۔ تارکے ذریعہ (جس کوباغی کا طبنہیں سکے بقے گورز جزل ، لاڈ کیننگ نے انگلینڈ سے مزید فوج طلب کی۔ اس کے علاوہ لارڈ کیننگ کے لیے ٹیلی گرام ہی کے ذریعہ یمکن ہوا کہ وہ تیزی کے سابھ مدراس سے ، مب بئ سے ، لندن سے ، برماسے قبیتی فوجی دستے حاصل کرکسکیں۔ مزید ٹیلی گرام ہی کے ذریعہ انھیں بیموقع طاکہ وہ ایران سے اس طاقت ور فوج کو واپ باسکیں جو جزل اوٹرام کی قیادت میں وہاں بیجبی گئی تق ۔ مگران سب سے زیادہ فیصلہ کن یہ بات تی کہ میلی گرام کے ذریعہ ان کی اوٹرام کی قیادت کے برار آدمیوں کی مسلح فوج کو درمیان میں مداخلت کر کے بلاسکیں جوال ڈوامیگان کی قیادت میں جین جار آدمیوں کی مسلح فوج کو درمیان میں مداخلت کر کے بلاسکیں جوال ڈوامیگان کی قیادت میں جین جار ہی متی ۔ مزید سے گرام ہی کے ذریعہ کیپ کالونی سے توپ خانہ کی دو بیٹری ، اسٹور، گھوڑ سے ورسائط ہزار پونڈسو نے کی صورت میں منگوائے گئے ۔

# ايكسصحيح أواز

سیدر شندر نیا (۱۹۳۵ – ۱۸۷۵) دارانعلوم ندوة العلم دکتن وغوت پر۱۹ ۱۹ میں مبندستان آئے تھے۔ اس سے بعدوہ دیوبند سے دارالعلوم میں گئے۔ وہاں انفوں نے اساتذہ اور طلبہ سے سامنے عربی میں ایک مفھیل تقریر کی جو دارالعلوم دیوبند کی رو داد (۱۳۳۰ه ، ۱۹۱۲ء) میں درج ہے۔ اس تقریر میں انفول نے علمار کو اشاعت اسلام سے کام کی طون متوج کرتے ہوئے کہا :

"اسلام کی اشاعت کا د وسراحصد بت پرستوں سے متعلق ہونا چاہیے ۔ ہندستان میں سیکر وں قیم کے بت پرست ہیں۔ بہاں بتوں کو بو جنے والے ، درختوں اور بیجروں کو پو جنے والے ، حیاند، سورج ، ساروں اور دوسری لغویات کو بو جنے والے موجود ہیں۔ اگر ہمار سے پاس دماۃ اور بلغین کی ایک مضبوط جماعت موجود ہوتو ان لوگوں ہیں اسلام کی اشاعت اس قدر سرعت کے ساتھ ہوسکتی ہے جواس وفت ہمارے تصور میں بھی نہیں آسکتی۔ ہمیں عیسا بُوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ کا میابی ہوسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک فاص بات اور ہے جو ہرایک دور اندلش مسلمان کی توجہ کے لائق ہے۔ اور وہ یہ کہ ہندستان میں مسلمانوں کی تعداد غیر مسلموں کے مقابلہ میں اتن کم ہے کہ ان کی ہت کو اس ملک میں ہمیشہ مُعرض خطر میں مجمدنا چاہیے۔ انگریزی تعداد غیر مسلموں کے درمیان موازر قائم رکھا ہے۔ انگریزی کے معرمت جوعقل وعدل کی محکومت ہے ، اس نے غیر مسلموں اور مسلمانوں کے درمیان موازر قائم رکھا ہے۔ اگر کمی

برمواز زئو طی جائے تو آپ نیال کر سکتے ہیں کہ کی نتیجہ ہوگا۔ غالبہ بہاں کے مسابانوں کا وہی حشر ہوگا جواندلس کے مسابانوں کا ہوا تھا۔ اس ہے ہم میں ایک جماعت اسی ہونی جا ہیے جوان سنت بہات کو رفع کر سے جواسلام پر عاید کیے جائے ہیں۔ پر شہات جو موجو دہ زمانہ کے علوم کی بنا پر پیدا ہوئے ہیں ان کا دور کرنا بہت ضروری ہے کہ اس ہے ۔ مگر ان شبہات کا رفع کرنا بغر فلسفۂ جدید کی واقفیت سے نامکن ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس جماعت کے انتخاص فلسفۂ جدید کے اہم مسائل سے واقفیت رکھتے ہوں (الجمعیۃ ولکلی، دہلی، ۲ فروری، ۱۹، کا مردی ہے کہ اس کے باکس کے باکس کے باکس بیال ہے واقفیت رکھتے ہوں (الجمعیۃ ولکلی، دہلی، ۲ فروری، ۱۹، کوری، ۱۹ فروری، ۱۳ فروری، ۱۹ فروری، ۱۳ فروری، ۱۹ فر

فالبًاس کا ایک بڑی وجربے گا کہ آخری صدیوں ہیں علار نے تنقید کو ایک مبغوض چیز سمج لیا۔ علار کے حلقہ میں تنقیدا تن غیرا بم تقی کہ وہ اس پر سنجدگی کے ساتھ غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ علم ارک اکٹریت صرف پر جانتی تن کہ ہمار ہے "اکا بر" کا طریقہ یہی بھا۔ ندکورہ قسم کی انفرادی رائیں چو کہ اکا بر کے اوپر تنقید ہے ہم معنی تقیں ، اس لیے پہلے ہی مرحلہ میں وہ قابل روقرار پاگئیں۔ علاء کے لیے یہ ناقابل فہم تھا کہ وہ اکا بر کے طریقہ پر نظر تانی کریں اور اس کو غلط بتاکر اپنے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کریں۔

اس کی ایک مثال سے احد بر طوی کی تاریخ میں ملتی ہے۔ ان کے ساتھیوں اور مریدوں میں ایک مولانا میر محبوب علی (۱۲۸۰ – ۱۲۰۰ هر) سخے۔ ان کوسیدا حد بر بلوی سے اس وقت اختلا ف بہدا ہوا حب ان کوسیدا حد بر بلوی سے اس وقت اختلا ف بہدا ہوا حب ان کوسیدا مولانا میر محبوب علی سکھرا جہ کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ سیدھا حب نے برفیصلہ کشف کی بنیا و برکیا تھا۔ محبوب علی صاحب نے کہا کہ " اسے میر سے سے یہ جہاد کا مدار مشورہ پر ہے (نہ کہ کشف اور محبوب بلی صاحب نے کہا کہ " اسے میر سے سے یہ جہاد کا مدار مشورہ پر ہے (نہ کہ کشف اور محبوب بلی صاحب بے کہا کہ " اسے میر سے سے دیا دکا مدار مشورہ پر ہے (نہ کہ کشف اور محبوب بلی صاحب بے کہا کہ " اسے میر سے سے دیا دکا مدار مشورہ پر ہے (نہ کہ کشف اور محبوب بیر)

اس کے بعد سیدھا حب سے قافلہ کے لوگ مجوب علی صاحب کے سخت نخالف ہوگئے کے سیدا تھ اللہ کے برائی ہوئی جواب میں ان سے کہا "تمہاری اطاعت فامونتی کے ساتھ سننے کی ہونی چاہیے ، ایسی فامونتی جیں اس ہے جومبر ہے سامنے کھڑا ہے "مجوب علی صاحب نے اس کونہیں مانا وربر مان فامونتی جیوڑ کر اپنے وطن کی طرف جانے کا فیصلہ کیا ۔ سیدھا حب نے کہا: مَن ذھب مین عندی الی کا ساتھ حجوڑ کر اپنے وطن کی طرف جانے کا فیصلہ کیا ۔ سیدھا حب نے کہا: مَن ذھب مین عندی الی

وطنده مُسلجعًا فعدّ دهب (ببدانسد (جوشخص میرسے پاس سے اپنے وطن کی طوف لوٹ وائے گا اس کا ایمان اس سے جلا وائے گا) مولان اساعیل دہنوی اور تعویۃ الایمان ، از مولانا شاہ ابولحسسن زیڈفاروتی، صفحہ ۸۷-۸۹

اسلام میں اجماعی امور کی بنیاد شوری پررکمی گئی ہے (الشوری ۱۳۸) شوری صحت فیصلہ کی ضانت ہے۔ مگر صحیح شوری ہے۔ موجودہ زمانہ کے ہے۔ مگر صحیح شوری ہے۔ موجودہ زمانہ کے علار کے درمیان چونکہ تنقید اور اختلاف را ہے کا ماحول نہیں ، اسس لیے ان کے یہاں حقیقی شوری کا وجود کمی نہیں ۔

ہند ستان میں مسلانوں کے طاوہ جوقوم آبادی ، وہ شرک کو باننے والی قوم کی ، شرعی نقط انظر سے بہاں علمار کی پہلی ذمہ داری برخی کہ وہ ان مشرکین کے درمیان ایک الیے گئے کہ اٹھا کیں جس کی بندیا و تردید شرک اور اثبات توحید برتا کم ہو۔ اور برکام ہرگز مناظر انداز میں نہ ہو بلکہ موعظت حسنہ کے انداز میں ہو۔ وہ نصح اور امانت کے جذبہ کے نحت اٹھائی گئی ہو۔ نیبن پچھے مین سوسال میں کوئی تحریک تو درکن رکوئی ایک عالم بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اس کام کا واضح شعور رکھتا ہوا ور اسس کام کی اہمیت کی طرف نوگوں کو متوجہ کرے۔

یکام اتناز با رہ اہم ہے کہ اس کو جھوڑنے سے بعد بوری کی بوری قوم الٹری نظر میں بے قیرت ہو جاتی ہے۔ حتی کہ اس کام کو حیور کر دوسرا جو کام بھی کیا جائے گا۔ وہ حیط اعمال کاشکار ہوتار ہے گا۔ وہ مجھی مسلمانوں کی عزت اورسرفرازی کا سبب نہیں بن سکتا۔

اورنگ زیب عالم گرکے زار ہیں یہ اہل شرک مسلانوں سے بیے رعیت کی حیثیت رکھتے تھے ،ان کے درمیان دعوت تو حید کام نہایت اُسان کے ساتھ کیا جاسکتا تھا۔مگر علماراس موقع کو استعمال رہ کر سکے۔ امغوں نے منٹرک قوم کوشرک کی گمراہی سے زکا لنے کے لیے کوئی حیثی محنت انجام نہیں دی۔

انیبوی صدی کے وسط سے باقا مدہ طور پر انگریزی حکومت کا دور شروع ہوا۔ انگریزوں نے اپنی سے مصلحت کے تحت ملک کے مختلف فرقوں کے درمیان موازنہ قائم کرنے کی پالیبی اختیار کی۔ اس کے نیتبہ میں اہل اسلام اور اہل شرک کی جثیبت برابر برابر کی ہوگئ۔ اس دوسرے دور میں بھی دعوتی کام کے مواقع پوری طرح موجود محقے۔ مگر علمار نے اب بھی ان مواقع کو استعمال نہیں کی۔ اس کے برکس انحوں

نے یہ کیا کہ کچہ طار آزادی ہند کے جمنڈ ہے کے نبیج جمع ہو گئے اور کچھ طاء تقیم ہند سے جنڈے کے نبیجے۔ جبہ یہ دونوں ہی تحرکیس مذکورہ دعوت توحید کے لیے فائل کی حیثبت رکھتی تقیں۔

ندکوره دونوں تحریکیں اپنے اپنے مقصد میں کا میاب ہوئیں۔ ایک طرف بھارت کی صورت میں ایک طرف بھارت کی صورت میں مسلانوں کا قومی ہوم لینڈ یکردونوں ایک آزاد ملک ظہور میں آیا اور دوسری طرف پاکستان کی صورت میں مسلانوں کا قومی ہوم لینڈ یکردونوں ہی ملکوں میں مذکورہ دعوت کے مواقع کم سے کمتر ہو گئے۔ بھارت میں اس لیے کہ یہاں اہل شرک نے اکثریت کی بنا پر نا الب حیثیت ماصل کر لی اور مسلمان مغلوبیت کی حالت میں چلے گئے۔ پاکستان میں اس کے کہ دو قومی نظریہ سے نیتجہ میں اہل شرک کی چندیت ایک ترمین گروہ کی ہوگئی نہ کہ مدعو گروہ کی۔

یہ بلاسٹ برایک ناقابلِ معافی جُرم ہے جوعلاری براہ راست رہنائی کے تحت کیا گیاہے۔ اس کی واحد ثلا فی یہ ہے کہ کھلے دل سے مطی کا احرّ اف کیا جائے اورحال کے مواقع کو استعال کرتے ہوئے اب وہ کام شروع کردیا جائے جو ماخی کے مواقع ہیں انجام نہ دیا جاسکا۔

دوسری عالمی جنگ کے بعد

علم کی غیم فردی سے اس اور حرکی سرگرمیاں تومغری قوموں کو زیر نرکرسکیں۔ تاہم خود مغری قوموں کو زیر نرکرسکیں۔ تاہم خود مغری قوموں کی باہمی جنگ جو دوسری عالمی جنگ (۲۵ سے ۱۹۳۹) کہی جاتی ہے۔ اس نے ان قوموں کو فوجی اعتبار سے اتنا کمز ور کر دیا کہ ان سے لیے بیرونی حکوں پر اپنے سے ایس قبضہ کو باتی رکمنا سخت دشوار ہوگیا۔ چنانچہ انخوں نے بیرویں صدی کے وسط میں ان حکوں سے اپنا سیاسی قبضہ ہٹا لیا۔ اگر چران کا تہسندی بی اور اقتصادی فلبر پیر بی ان حکوں پر باتی رہا۔

اس کے نتیجہ میں ایسنیا اور افریقہ میں تقریب پیاس مسلم ملک وجود میں آگئے جو سیاسی اعتبار سے ازاد حیثیت رکھتے ہے۔ یہاں علمار کو وہی کر دار ادا کرنا تھا جو اسلام میں ان کے بیے مقر کر دیا گیا تھا۔ یعنی سیاست کو اہل سیاست کے حوالے کر کے وہ اپنے آپ کو اثنا عت علوم ، دعوت وسیلیغ اور اصلاح و تعمیر کے کام میں لگائیں۔ مگر دوبارہ انعوں نے یہ کیا کہ غیر مزوری طور پر وہ سباست کے میدان میں کو دیڑے۔

پہلےان کی سیاست کاعنوان دو آزادی "مقار اب انھوں نے اپنی سیاست کاعنوان و آزادی "مقار اب انھوں نے اپنی سیاست کاعنوان و انون اسلامی کے نفاذ کو بنایا معمر ، پاکستان ، موڈان ، شام ، الجزائر ، انڈوسیٹ یا ، وغیرہ مختلف ملکوں میں علمار

نے اسی جماعتیں بنائیں جن کامقصد اسلامی قانون کی محکومت فائم کم ناتھا۔ اس سے است نے دوبارہ مسلم ملکوں کو میدان کار زار بنا دیا ، اس فرق سے ساتھ کر پہلے اگرمسلم علمار کالمحراؤ غیرمسلم قوموں سے تعاتو اب ان کائمراؤ نو دمسلانوں سے ایک طبقہ سے ساتھ پیش آگیا۔مسلم جمب عتیں ہر ملک میں ابو زیشن کا کر دار اواکرنے لگیں۔

علاری ان کوسٹشوں سے ایسا تونہیں ہواکہ کسی ملم ملک میں خالف شرعی اندازی کھومت مت کم موج ہے۔ البۃ اس کا یہ تیجہ صرور ہواکہ مسلمان دوگر ہوں میں بھے کر آبیں میں لڑنے گئے۔ پہلے اگر غیر سلم طاقت مسلمان کو مارتی متی تواب خود مسلمان ایک دوسرے کو مارنے گئے۔ اس کا مزید نقصان یہ ہواکہ مرجگہ مسلم معاشرہ تخریب سرگرمیوں کا اکھاڑا بن گیا۔

مسلم ملکوں کے علم داگر یرکر نے کہ وہ علی سیاست سے الگ رہ کرمسلانوں کی اصلاح کرتے۔
ان کے اندر اسلام کی روح بیدار کرتے ۔ جدید معبار پر اسلامی لٹریچر تیار کر سے سلم نسلوں کے اندر اسلام کی طلب پیدا کرتے ۔ اگر وہ اس قسم کے کام کرتے تو وہ زیا وہ بہتر طور پر اسلامی حکومت سے قیام پی مدرگار ہو سکتے ہے ۔ وہ جب مسلم معاشرہ کو اسلامی معاشرہ بنا ویتے تو اس کے بعد اس کے اندر سے جو نظام حکومت ابرتا وہ یقیناً اسلامی نظام حکومت ہوتا ، جیا کہ صدیت ہیں آیا ہے کہ جہ استحد فون

كـذالك بيئ مسرعليكم (مشكاة المعابيع ٢/١٠١)

مسلم مکوں میں اسلامی قانون کے نفاذ میں ناکامی کا اصل سبب سیکولر محمرانوں کا ظلم یا دشمنان اسلام کی سازشیں نہیں ، جیاکہ اسلام بب خدمفزات ہمیشہ کہا کرتے ہیں۔ اس کا اصل سبب خود علم بر داران اسلام کی یہ فلطی ہے کہ وہ معاشرہ کو صروری حدیث تیار کیے بغیراسلامی قانون کے نفاذ کی مہم اسے کہ کہ مرح سے ہوگئے۔ پاکستان کی تجربہ واضح طور پر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پاکستان میں ایک سے زیادہ بار اسلام پندوں کو محکومت پر جزئی یا کلی قبضہ کا موقع طار مگر وہ کسی بھی ور حبیب وہاں شریعت کونا فذکر نے میں کا میاب نہ ہو سکے۔ مثلاً مغتی محد محمود کے زمان ( ۱۰ – ۱۹۰۰) میں صوبہ سرصد شریعت کونا فذکر نے میں کا میاب نہ ہو سکے۔ مثلاً مغتی محد محمود کے زمان ( ۱۰ – ۱۹۰۰) میں صوبہ سرصد کی صومت ، حبزل محد ضیاء ایک کے نمان ( ۸۸ – ۱۹۰۰) میں پورے ملک کی صومت ۔ مضرت عائشہ کی ایک روایت اس معاملہ کے او پر نہا بیت صوبے تبھرہ ہے۔ ویکی ابغاری ، کتاب فضائل القرآن دباب تالیف القرآن ) میں ایک طویل روایت آئی ہے۔ اس کا ایک حصد ہے :

انهائن أول ما نول من مسورة من المفصل - فيما ذكر البعث قولنار حتى إذا تناب الناص الى الله نول المدلام نول العدلال تناب الناص الى الاسلام نول العدلال والحرام - ولونول اول فيئ لا تشربوا الخار لقالوالاندع الخصرا البدا - ولوئزل لا توزئوا لقالوالاندع المناولاندع المؤالة المناابداً المؤالية المؤالة المناابداً

قرآن میں پہلے مفصل کی سور میں اتریں ۔ ان میں جنت اور جہنم کا ذکر تھا۔ پہاں تک کرجب لوگ اسلام کی طرف رجوع ہو گئے تو طال وحرام سے احکام اتر ہے۔ اگر شروع ہی میں یہ اترتاک تشراب جیور دو تو لوگ کہتے کہ ہم مجبی شراب رجیوریں گئے۔ اگر شروع ہی میں یہ اترتاک در تو لوگ کہتے کہ ہم مجبی شراب رجیوریں گئے۔ اگر شروع ہی میں یہ اترتاک در نا نام کر و تو لوگ کہتے کہ ہم مجبی زنا نام حیوریں گئے۔

مسلم ملکوں کے بارہ میں علمارنے یہ فرص کولیا کہ چونکہ وہ مسلمان ہیں اس بیے وہ اسلامی قانون چاہتے ہیں۔ یہ کمل طور برایک غلطاندازہ تھا۔ موجودہ مسلم نسلوں کی چنیت ایک قومی مجموعہ کی ہے ہز کر حقیقۃ ایک وینی گروہ کی ۔حق کہ ان میں جولوگ نماز ، روزہ جیسے اعمال کرتے ہیں یا جج اور عمرہ ادا کرتے ہیں ، ان کے بارہ میں میں یہ اندازہ سراسر غلط ہوگا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کا اقتدار علی رکے ہاتھ میں ہواور وہ ان کے اور پرشریجت کے قوانین کا نفاذ کریں ۔

مسلم ملکوں میں علم رکی غیر حقیقت پندائہ سیاست نے جوصورت مال پیدا کی ہے۔ اسس کاخلامہ حضرت عائشہ کی زبان میں یہ ہے کہ علما، توگوں سے اندر رجوع اور آمادگی پیدا کیے بغیر شراب اور زنا سے احکام نا فذکرنا چا ہے ہیں۔ اور وہاں سے عوام ان کوجواب دسے رہے ہیں کہ ہم تو تمہار سے اس قانون کوجوی اپنے اویرنا فذنہیں ہونے دیں گے۔

اس سے پہلے اا جنوری ۱۸۲۰ کوسے یہ احد بربلوی اور ان سے رفقار نے بہتا ور کے علاقہ بیں اسلامی حکومت قائم کی تھی۔ سبرصا حب کو اس بیں امیرالمومنین فتخب کیا گیا تھا۔ مگر بہت جلد آپسس بیں اختلاف ہوا۔ حتی کہ مفامی مسلانوں نے سیرصا حب کے مغرر کر دہ عا ملوں کو قت اس کر دیا۔ اس طرح براسلامی حکومت قائم کرنے کا بہنا کام تجربہ حکومت بننے کے ساتھ ہی ختم ہوگی۔ معاشرہ کی تیاری کے بغیراسلامی حکومت قائم کرنے کا بہنا کام تجربہ بعد والوں کے بیے جیٹم کثانہ بن سکا۔ وہ آج بھی اسی تجربہ کو دہرانے میں مصروف ہیں جوڈیڈر ھوسوسال بعد والوں کے بیے جیٹم کثانہ بن سکا۔ وہ آج بھی اسی تجربہ کو دہرانے میں مصروف ہیں جوڈیڈر ھوسوسال بعد والوں کے بیے جیٹم کثانہ بن سکا۔ وہ آج بھی اسی تجربہ کو دہرانے میں مصروف ہیں جوڈیڈر ھوسوسال بیا ناممکن العل ہونا ثابت کر جیکا ہے۔

بیبویں صدی سے نصف آخر میں تقربیب پوری مسلم دنیا ہیں " اسلامی انقلاب " کی تحریکیں حیلانی

گئیں۔ ان تحرکیوں کے قائد علمارا و راسلام پہنت ہے۔ ایران ، پاکستان ،مھر، سوڈان ،سشام، ایریا ، انڈ ونیشیا ، بنگلہ دلیں اور دوسرے بہت سے سلم علاقوں میں اس کی مثالیں دہمی جاسکتی ہیں۔ مگر یہ لوگ اپنے دور تحرکی اور دور اقت دار دونوں میں صرف اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بنے ۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ محومت المہی ، اسلامی نظام اور نفا ذشر بعت سے نام پر اس دور میں جو تحرکیس اٹھیں وہ مرف اللیٰ نتیجہ پیدا کرنے والی (counter-productive) نتا بت ہوئی ہیں۔

یہ ایک عبرت ناک حقیقت ہے کہ انبیویں صدی کے نصف آخر اور ببیویں صدی کے نصف اول میں بہت سے بڑے بڑے د ماغوں نے براعلان کیا کہ اسلام موجودہ زمانہ کے انسانی مسائل کاحل ہے مثلاً سوامی ویوریکا نند (۱۹۰۲–۱۸۹۹) جارج برنارڈ نثا (۵۰۱–۱۸۹۹) آر نلڈ ٹوائن بی (۱۹۰۵–۱۸۹۹) وغیرہ ۔ مگر بسیویں صدی کے نصف آخر میں کسی بھی قابل ذکر عالمی شخصیت کی زبان سے اسس قیم کا اعترات سائی نہیں دیا۔

اس کی وجرموجودہ زمارہ کے نام نہا دانقلابی رہنماؤں کی غلط نمائندگی ہے۔ اس سے پہلے عب المی مفکرین کے سامنے اسلام کے دورا ول کی تاریخ تق ۔ اس سے متا ترہوکر وہ اسلام کا شاندارتصورقائم کیے ہوئے سنے ۔مگرموجودہ زمانہ کے علماء اور رہناؤں نے اسلام کے نام پر جو ہے معنی تحریکیں اٹھائیں وہ صرف انسانیت کے مصائب میں اضافہ کا سبب بنیں ۔ زمانہ حاصر کے ان نام نہا دنمائندگان اسلام کے نمونوں کو دیکھ کر لوگ اسسلام سے بیزار ہوگئے ۔ ان کا بی تا ترختم ہوگیا کہ اسلام موجودہ زمانہ میں انسانی فلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے ۔

#### پيغيب ري متال

عبدالٹرابن عباس کی دورکا ایک واقع بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک روز قریش کے اکابر کعبہ کے پیس جمع ہوئے۔ انھوں نے باہم مشورہ کرکے یہ طے کیا کہ اپنا ایک شخص بھیج کر محد کو بلاؤ اکابر کعبہ کے پیس جمع ہوئے۔ انھوں نے باہم مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ اپنا ایک شخص بھیج کر محد کو بلاؤ سے بات کر کے معاملات طے کیے جاسکیں۔ پیغام پاکر رسول الٹر صلی الٹر علیہ دسلم وہاں آئے۔ گفت گوشر وع ہوئی تو قریش کے نائندہ نے کہا کہ آپ ہماری قوم کے بیے مصیبرت بن گئے ہیں۔ آپ نے ہمارے آباء کو گائی دی۔ ہمارے دبن پر عیب لگایا۔ ہماری عقلوں کو بیو قوف تایا اور ہمارے اصنام کو گائیاں دبی (لمقید شخصت الدیماء و عبست السدین

وسفهت الاحسلام وشتمت الآلهة)

اس قسم کی کچھ اور باتیں بیان کرنے سے بعد قریش سے نمائندہ نے آپ سے کہا کہ آپ تتم ا ورتعيب اورتسفيه كايركام جيوار دين - اس كے عوض آپ جو كچھ جا مي وه سب بم آپ كو وینے کے لیے تیار ہیں۔ حتی کہ اگر آپ بادشا ہمت جا ہتے ہوں توہم آپ کو اپنا با وشاہ بنانے کے لیے تيارمي (وإن كنت نشريد مسلكامسكناك عليت) البدايه والنهايه ١٠/٥

رسول النصلى الشرعليه وسلم نے قریش مکری اس بیش کش کو قبول نہیں فرمایا۔ اور برستور اپنے تبلیغی کام میں لگے رہے۔ جب کمعلوم ہے کہ بعد کو مدینہ جا کر آب نے وہاں اسلام کی حکومت فائم کی ۔ ایس مالت میں برسوال ہے کہ آپ نے مکہ میں حکومت کی بیش کمٹ کو کیوں قبول نہیں کرلیا۔ جواسلامی کھومت آپ نے پندرہ برس بعد مدبنہ میں قائم کی ، اس اسلامی کھومت کوآپ نے

بندره برس بہلے ہی کہ بیں کیوں نہ فائم کرلیا۔

اس کی وجربیر ہے کہ اسلامی حکومت اس طرح قائم نہیں ہوتی کہ ایک اسلامی شخصیت کسی نرکسی طرح محکومت کی کرسی بربیٹھ جائے۔ حکومت کے قیام کانہا بیت گہراتعلق خارجی حالات سے ہے۔ اسلامی کھومت سے قیام سے لیے وہ معاشرہ درکار ہے جہاں ہوگوں سے اندر اسلام سے حق میں آما دگی پیدا ہو بھی ہو۔ جہاں وہ سبیاسی اسباب جمع ہو بچکے ہوں جوکسی افت دار کوشتھ کم کرنے کے لیے عزوری میں۔

کی دور ہیں کم کے اندر اس قیم کے موافق اسے باب جمع نہیں ہوئے تھے۔اس کیے آپ نے کم میں محکومت قائم کرنے کی کوسٹ شنہیں کی۔ بعد کو مدینہ میں یہ اسب جمع ہوگئے،اس یے وہاں آپ نے باقا عدہ طور براسلام کی محومت قام کردی۔

دونوں جگہوں کا فرق اس سے واضح ہے کہ کمرین ابولہب کی بیوی سے بیے مکن کف اکر وہ آپ کی ندمت میں اس قسم سے اشعار کے اور ان کو مکہ کی آبادی میں چل پیر کر گائے کہ محد قابل مدمت من - ہم نے ان کی بات استے سے انکار کر دیا:

شذة شهاعضين

د وسری طرف نبوت سے تیرھویں سال جب آپ اینے رفیق ابو بجرین ابی قحافہ میکے ساتھ

مریز پہنچ تو وہاں دونوں کا استعبال اخطلقا آمنین مطاعین کے الفاظ سے کیا گیا۔ مربہ کئے کول نے اسپنج تو وہاں دونوں کا استعبال اخطلقا آمنین مطاعین کے الفاظ سے کی آمد پریرا شعار بڑھے کہ اے ہماری طرف بھیج جانے والے ، آب ایک قابل اطاعت بات مے کر آئے ہیں:

اینی المبعوث فیس جنت بالامسرالمطاع اسی نوعیت کی مثال حفرت موسی علیرانسام کی زندگی میں بھی ملتی ہے ۔ حفرت موسیٰ کی قوم (بنی اسرائیل) سے لیے مقدر مقاکد اس کو دوبارہ اقت دار دیا جائے جس طرح اس سے پہلے اسس کو اقتدار دیا گیا مقا (المائدہ عے) جنانچے حفزت موسی کی وفات سے بعد یوشع بن نون کی قیا دت میں بنی اسرائیل نے عمالۃ کے خلاف جہا دکیا اور ان کوزیر کرکے شام وفلسطین سے علاقہ میں اپنی حکومت قائم کی جوا کی عرصہ کک باتی رہی ۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس محومت کا موقع تواخیں نصف صدی پہلے حفرت ہوئی طیہ اسلام کے زمانہ ہی میں ماصل ہو جکا تھا۔ پھراس کونصف صدی تک موخر کیوں کیا گیا۔ حضرت موسیٰ کے زمانہ ہی مصر میں یہ واقعہ ہوا کہ وہاں کا محمران فرعون اور اس کی پوری فوجی طاقت ممندر میں غرق کر دی گئی۔ اس کے بعد حضرت موسی سے یہ مصر میں میدان خالی تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے مائے مصر کی را جدھانی ممنس واپس آکر وہاں کے فالی تخت پر قبطنہ کر کے بیٹھ سکتے تھے۔ اور فرعون اور اس کے شاکر کی معجزاتی ہاکت سے بعد ان سے حق میں ملک میں مرعوبیت کی جوفضا بن فرعون اور اس کے شاکہ ہوگ ان کی محکومت کو تسلیم کر لیں گے۔

مگر حفزت موئ نے ایسانہیں کیا۔ وہ مھر کے فالی سیاسی میدان کو چیول کو ابنی قوم کے ساتھ صحرا ہے میدن میں چلے گئے۔ وہاں چالیس سال (۲۰۰۰ – ۱۹۳۰ ق م) کک فاران اور شرق اردن کے درمیان بن اسرائیل کے لوگ صحرا کی شقوں کو جیلتے رہے۔ یہاں تک کران کے زیا دہ عمر کے تمام افرادم گئے۔ اور صرف وہ نئی نسل باقی رہی جو صحران ماحول میں پرورش پا کرتیار ہوئی تق ۔ سے اخلاق اس ناخیر کا واحد رازیہ ہے کہ مھر میں بنی اسرائیل کی جونسل تق وہ خصوص اسباب سے اخلاق زوال کا شکار ہو جی تق ۔ یہاں تک کہ حضرت موسی نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اپنے اور ہارون کے سوا کسی اور کے اور پر مجھے کوئی نیم وسنہیں (المائدہ ۲۵) چنانچہ بنی اسرائیل کی پوری قوم کو دوادی تیم "

میں ڈوال دیا گیا تاکہ ان سے تمام ادھیر اور بوڑھی عمر سے لوگ ختم ہوجائیں اور نئی نسل صحرائی حالات میں تربیت پائحرا پنے اندر قابل اعما دسیرت پیدا کرے اور بھرا قت دار پر قبضہ کر کے اسسلامی محکومت قائم کرسکے۔

ندکوره دونوں واقعات واضح طور پر تا بت کرتے ہیں کہ کھومت صرف اس وقت فائم ہوت ہے۔ ہوں۔ پغیراسلام صلی النّہ علیہ وسلم میں حجب کہ اس سے حق میں صروری اجتاعی حالات فراہم ہو چکے ہوں۔ پغیراسلام صلی النّہ علیہ وسلم کی مثال یہ بتاتی ہے کہ اگر آبا دی میں حقیقی سطح پرموافق فصانہ بن ہو تو پغیر بھی وہاں اپنی حکومت قائم نہ ہو تو قائم ہو نے سے جلد ہی قائم نہیں کرسکت ۔ اگر وہ اس قلم کی مزوری فصا سے بغیر کھومت قائم کہ سے تو قائم ہو نے سے جلد ہی بعد اس کا تختہ اللہ دیا جائے گا، اور آخر کار کھے بھی حاصل نہ ہوگا۔

حصزت موسی کی متال بتاتی ہے کہ محکومت سے قیام سے لیے باکر دارا فراد کی ایک مضبوط شیم کا ہونالاز می طور پر منروری ہے۔ اگر ایسی ٹیم نہ ہو توخواہ ملک میں سیاسی خلایا یا جائے اور خواہ اس سیاسی خلا کو ٹرکر نے سے لیے بیک وقت دوبیفیر موجود ہوں تب بھی وہاں اسلامی محکومت کا قیام ممکن نہیں۔

اس پغیران نظر کوسا منے رکھ کر دیکھئے تومعلوم ہوگاکہ موجودہ زمانہ بیں ساری مسلم دنسیا بیں "اسلامی محکومت قائم کرو" کے نام پرجو ہنگاہے جاری کیے گئے، وہ صرف نا دانی کی جھلانگ تھے۔ جس کا آخری نتیج صرف یہ ہوں کا اور یہی ہواکہ آ دمی ما دنہ کا شکار ہو کر اسپتال ہیں پہنچ جائے اور منہ کا شرف کی بیت تور دور کی دور پڑی رہے۔

#### زمانی تسب د لی

موجودہ زمانہ کے علم کی بے خلطی ہے کہ انھوں نے مغربی قوموں کے غلبہ کوصر ف سیاسی غلبہ کے ہم معنی سمجھا۔ حالانکہ اصل حقیقت بیر تھی کہ بیر ایک طاقت ور تہذیب کا بلغار مقا۔ اس کا مطلب بیر تھنا کہ سیاسی فتح وشکست اس معاملہ میں محص اضافی ہے۔ ان قوموں کو بالفرض سیاسی جنگ کے میدان میں شکست ہوجائے تب بھی ان کا غلبہ باتی رہے گا۔ جیسا کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد بیش آیا۔

تیرحویں صدی عببوی ہیں مسلم دنیا برتا تا ریوں کا غلبم محف ایک شمشیری غلبہ تھا۔ اس کا مطلب بہ تھاکہ اگر دوبارہ شمشر کے میدان ہیں انعیں شکست دسے دی جائے توعین اسی وقت ان کا غلبہ مجی خستم

ہو جانا تھا۔مگرمغربی ا قوام کا غلبہ اس سے زیا وہ تھاکہ اس کا فیصلے کسی میدان جنگ ہیں کیا جا سکے ۔ مغربی قوموں کے علبہ وترقی کا اصل راز رہے تھاکہ انھوں نے شاکلہ انسانی کو تبدیل کر دیا تھا۔ ان کے لائے ہوئے علمی انقلاب نے ساری دنیا کومجبور کر دیا تھاکہ وہ اسی طرح سوجیں جس طرح اہل مغرب سو چتے ہیں۔ وہ چیزوں سے بارہ میں اسی طرح راہے قائم کریں جس طرح اہل مغرب راہے قائم کرتے ہیں۔ اس تسبدیی نے میدان مقابلہ کو جنگ سے بجاسے فکر کے میدان میں بہسنیا دیا۔ اہل مغرب سے کامیاب مقابلہ کے بیے صروری تقاکہ انھیں فکر سے میدان میں شکست دی جائے۔ اہل مغرب برفتے یا نے کے لیے وسیع ترمعنوں ہیں شاکا انسانی کو دوبارہ بد لنے کی حزورت کتی۔مگرعا اسے یاسی جگروں مِنْ فول ہو نے کی وجہسے ں اس رازکوسمجہ سکے اور رہ اس سے لیے انعوں نے کوئی حقیقی عمل انجام ویا۔

سمونىيت بشرى ، امارت بشرى

جيها كه اوريع صن كياكيا ، زندگى كى تشكيل مين كونيت بښرى (عقليت انسانى) كى چينيت بنيا د كى ہے اور امارت بشری کی چندیت ظاہری ڈھانچیری ۔ کونیت بشری اگر درست ہوتو ظاہری سیاسی ڈھانچہ مجی لاز گا درست موگارسی کی سازش پانخریب اس کوصلاح سے مٹانے بیب کامیا بنہیں ہوسکتی۔اس کی مثال ابو بجرصد بن اور عمر فاروق کا زمائهٔ خلافت ہے۔ اور حبب کونیبت بشری میں برگار آجا ہے تو اس کے بعد کوئی صالح کھرال بھی محفن کھومت کے زور پر معاشرہ کوصالح معاشرہ نہیں بنا سکتا۔ موجوده ز مارز میں بروروناک منظرسا حضراً یا ہے کہ عملی سسیاست کے میدان میں علماء کی تمام کوششتیبمسلسل طور پر ہے نتیجہ تا بت ہوئی ہیں۔ جبیاکہ اوپر ڈکرکیاگیا ، سیداحد بربلوی نے بیٹا ور میں اسلامی کھومت قائم کی ۔مگر بہت کم مدت میں اس کا پوراڈیوانچہ ٹوٹ کرختم ہوگیا ۔مولانامفتی محمود کوموقع ملاکہ وہ پاکستان کےصوبہسر حد میں اپنی چیف منسٹری کے تحت اسلام بہسندوں کی وزارت بنائیں گرمیعا د بوری ہونے سے پہلے ہی وہ ناکامی کے ساتھ ختم ہوگئی ۔سوڈ ان میں ۸۸ واء میں الاخوان المسلمون کو بہ موقع ملاکه وه جعفرالنمیری می محکومت میں موثر شرکت کرسکیں مگران می پیشرکت سوڈان سے معالمنسرتی مالات میں کچھ کھی نبدیلی نه لاسکی اور دوبارہ اپنی مدت سے اختتام سے پہلے ختم ہوگئے۔ پاکستان میں جزل محد ضیارالحق کو ساڑھے گیارہ سال بک کا مل محمرانی کاموقع ملا۔ ان کو ہندویاک دونوں ملکوں کے علمار کی تائید حاصل می مگروہ پاکستان سے حالات میں کوئی میں اسلامی تبدیلی لانے میں کامباب نہ ہوسکے۔ وغیرہ

عملی سے میں ان تمام سرگرمیوں پر حفزت عائشہ کی وہ روایت صادق آئی ہے جس کا ویر ذکر کیا چل رہے ہیں۔ ان کی ان تمام سرگرمیوں پر حفزت عائشہ کی وہ روایت صادق آئی ہے جس کا ویر ذکر کیا گیا۔ وہ کو نیت بشری کو درست کے بغیرا مارت بشری کا منصب سنبعالنا چاہتے ہیں۔ الی کوشش حفزت عائشہ سے قول سے مطابق ، پیغیر کے زمانہ بیں بھی کا میاب ہوسکتی تھی ، بھر وہ موجودہ زمانہ بیں سس طرح کا میاب ہوسکتی ہے۔

را فم الحروف کا اندازہ ہے کہ علمار کو محیسے طور پر اس کا اندازہ ہی نہیں کہ موجودہ زمانہ ہیں کو نیت بشری میں کبا تبدیلی آئی ہے اور آج کا وہ انسانی شاکلہ کیا ہے جس کو سمجنا اور جس کی تصبیح کرنا وہ بہالا فروری کام ہے جس میں انعیں سرب سے پہلے مصروف ہونا جاہیے۔ تصبیح شاکلہ سے بغیر کوئی بمی عملی سے است ہرگز کامیا ہے نہیں ہوسکتی۔ اگلی سطوں میں اس مسئلہ کی مختصروضا حت کی جاتی ہے۔

شاكلهُ انساني كامسئله

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے شاکلہ (فکری مزاج) کے تحت عمل کرتا ہے۔ اس کا شاکلہ اگر شاکلہ ضلالت ہوتواس سے فلط عمل صادر ہوگا۔ اور اگر اس کا شاکلہ شاکلہ ہدایت ہوتواس سے صحیح عمل کا صدور ہوگا وقعل کل بعل علی شاکلہ نے دیسے اعلی جمن ہوا ہدی سبیلا)

پیغبراسلام صلی الله علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے دنیا کا اصل مسکہ بہ تھا کہ توگوں کے اوپر شاکا کو ضلالت کو قرآن میں فتنہ (الانفال ۴۹) کہا گیا ۔ کا غلبرتنا ۔ بیٹا کل مشرکا نہ عقائد کے تحت بنا تھا۔ اسی شاکا کو ضلالت کو قرآن میں فتنہ (الانفال ۴۹) کہا گیا ہے۔ رسول اور اصحاب رسول نے اپنی غیر معمولی حبر وجہد سے اس شاکا کو صنالت کو توٹر دیا۔ اس کے بعد دنیا میں شاکا کہ ہدایت کم و بیش ایک ہزار مناکلہ ہدایت کم و بیش ایک ہزار سال تک دنیا بیں شاکا کہ ہدایت کم و بیش ایک ہزار سال تک دنیا بیں شاکا کہ ہدایت کم و بیش ایک ہزار سال تک دنیا بیر فالب رہا۔

اٹھارویں صدی میں بیعہدخم ہوکرنیاعہد شروع ہوا۔ اب تا ریخ انسانی میں ایک نیا دور آیا۔ یہ دور دوبارہ شاکا مندالت پر مبنی مقا جو المحدانہ افکار کے اوپر قائم ہوا تھا۔ اسلامی دور میں سحن دا " انسانی تفکیر کا مرکز تھا۔ یہی تصور انسانی اعمال کی تشکیل کرتا تھا۔ موجودہ زمانہ میں مونیچ "نے خدا کی جگہ سے ندا کی جانسانی کے اسان کی اس تبدلی نے انسانی زندگی کے تناکہ انسانی کی اس تبدلی نے انسانی زندگی کے تنام عملی نعشوں کو مکیسر بدل دیا۔ حتی کہ جو لوگ بظام راب مجی فدا کو ما سے سنے وہ مجی اس

عام منکری طوفان سے متا ترہو سے بغیرنہ رہ سکے۔

جدید زہن کو پیدا کرنے میں لمبی مدّت اور سیکر وں انتخاص کاعمل شامل ہے۔ تاہم علامی طور
پرسرا اُنزک نیوٹن (۲۰ ۱۰ – ۲۰ ۱۲) کو اس دور کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ نیوٹن نے شمسی زظام کامطالعہ کیا۔
اس نے اس بات کی تحقیق کی کرسورج ، چاند اور سیارے کس طرح حرکت کرتے ہیں۔ ان فلکیا تی مظاہر کی تشریح اس نے متعمد عکس کے قوا عد کے ذریع کی ۔ اس نے بتایا کہ بیاں ایک وت انون تجا ذب مظاہر کی تشریح اس نے متعمد کر رہے ہیں۔
مظاہر کی تشریح اس نے متعمد عکس کی بابندی میں ہم اجرام خلائے بدیط میں حرکت کر رہے ہیں۔
توریم زمانہ میں سا دہ طور پر یہ مجاجاتا تھا کہ سورج ، چاند کی گردش اور دوسر سے تمام واقعات مقدرات خدا و ندی کے تحت بیش آتے ہیں۔ قدیم انسان اس سے نا است نا تھا کہ اپنے گردوم نیں بیان مقدرات خدا و ندی کے تحت بیش آتے ہیں۔ قدیم انسان اس سے نا است نا تھا کہ اپنے گردوم ہیں بیان میں آنے والے ان واقعات کو قانون فرطرت (Law of nature) کی بادی اصطلاحوں میں بیان

نیوٹن کی تحقیقات کی اشاعت نے پورے انبانی عقیدہ کومتزلزل کر دیا۔ مزید تحقیق کے بعد جب معلوم ہواکہ زمین و آسمان کے تمام واقعات فطرت کے ایسے قوانین کے تحت ظاہر ہور ہے ہیں جن کو علم الحماب کی زبان میں بیان کیا جاسکتا ہے تو قدیم اعتقا دیات کی بنیا د بالکل منہدم ہوگئ ۔ جد بدمفکرین سنے اعلان کر دیا کہ واقعات اگر فطرت کے اسباب کے تحت بیش آتے ہیں تو وہ فوق الفطرت الساب کا نتیج نہیں ہو سکتے :

If events are due to natural causes they are not due to supernatural causes.

نیوٹن کے بعد مفکرین کا ایک اور گروہ اٹھاجی نے انسانی ذہن کی نئی تشکیل ہیں موٹر کر دار ادا

کیا۔ اس گروہ ہیں نمائندہ شخصیت چارلس ڈوارون (۱۸۸۲ – ۱۸۸۱) کی ہے نیوٹن نے طبیعی دنسیا

(physical world) کو قانون فطرت کے تحت حرکت کرتا ہوا دکھا با تھا۔ ڈوارون نے بتایا کہ جا بتا تی دنیا

دنیا (biological world) کھی اس طرح قانون فطرت کے تحت سفر کرر ہی ہے۔ ابت دائی جر توم کہ دنیا صحاب سے لیے کر انسان نک جتنے بھی حیا تیا تی مظاہراس دنیا ہیں دکھائی دبتے ہیں وہ سب سے سب معلوم فطری قانون کے تحت ظور میں آتے ہیں۔

فرارون کے اس نظریہ پر اس کے بعد بے شمار مزید تحقیقات ہوئیں۔ اگر چر اس کے ابت دائی نظریہ میں بعض نعد طانت کی گئیں۔ مگر بنیا دی طور پر حیاتیاتی ارتقاء کا نظریہ تمام جدید علاء کے نز دیک سائنسی مسلّہ قرار پایا۔ اس کے نتیجہ میں شعوری یا غیر شعوری طور پر ساری دنیا میں یہ ذہن بن گیا کہ انسان کی تخلیق کا خالق سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اسس قانونِ فطرت کا مظر ہے جس کو عام طور پرارتقاء انسان کی تخلیق کا خالق سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اسس قانونِ فطرت کا مظر ہے جس کو عام طور پرارتقاء (Evolution)

جدید فکرین کا تیسراگروہ وہ ہے جس کی نمائندگی کا مقام کارل مارکس (۱۸ ۸۳ – ۱۸ ۱۸) کوھال مور اس نے انسانی تاریخ کے علمی تعبیر موا۔ مارکس نے انسانی تاریخ کے علمی تعبیر موا۔ مارکس نے انسانی تاریخ کی علمی تعبیر کانام دیا۔ اس نے کہاکہ تاریخ میں خود اس کے اپنے (Scientific interpretation)

اندرونی قانون کے تحت طبقاتی حدوجہد (Class struggle) جاری رہی ہے۔ اور بہم طبقاتی حدوجہد جہد دوجہد تاریخ کے حال اور متقبل کی صورت گری کرتی ہے۔

قدیم زبار کاانسان تاریخ کو تقدیر کا کرشم سمجھا تھا۔ اُس کاعقیدہ تھاکہ ایک برتر فدا ہے جو تاریخی واقعات کوکسی ایک یا دوسری صورت میں تشکیل دیتا ہے۔ مگر مارکس سے ذکورہ فلسفہ اور اس فلسفہ کی بنیا دیر پیدا ہونے والے بے شمار لم یجر نے ساری دنیا کے انسانوں کوشعوری یا فیرشعوری طور پر شما ترکیا۔ لوگ تاریخ کو ایک فیرفدائی واقعہ کی نظر سے دیکھنے گے جب کہ اس سے پہلے وہ اس کو فدائی واقعہ کی نظر سے دیکھتے ہے۔

### معيار قورت مي تسب ديي

اور جوبات کمی گئی وہ قوانین فطرت کی دریا فت کے فلسفیا نہ پہلوسے تعلق رکھی تی عمسلی اعتبار سے اس دریا فت نے مغرب کومزید ایک بہت بڑا فائدہ بہن نیایا۔ اس کے دریعال مغرب کے لیے بیمکن ہواکہ وہ تاریخ میں پہلی بارطا فت کے معیار کو بدل دیں۔ وہ طاقت وقوت کو ایک نیامفوم دیے دیں جس سے کھیلی قومیں آسٹ نا نہیں ہوسکی تھیں۔

اس کے دربیہ اہل مغرب نے قدیم روایتی دورکو نئے سائنسی دور ہیں داخل کر دیا۔انھوں نے دسترکاری کی صنعت کوشینی صنعت میں تبدیل کر دیا۔ انھوں نے جہاز رانی کو باد اِنی کشتی سے دور سے نکال کر دخانی کشتی سے دور میں بہنچا دیا۔انھوں نے دستی ہتھیاروں سے آگے بڑھ کر دورالد

ہتھیارتیارکہ لیے۔ انھوں نے بڑی اور بحری سفر پر ہوائی سفر کا اضافہ کیا۔ انھوں نے جبوان قوت سے جلنے والی سواری کو انجن کی قوت سے جلنے والی سواری میں تبدیل کر لیا۔ انھوں نے انسانی تاریخ کو محنت کے عمل کے دور سے زکال کرمنھوبہ بندعمل کے دور میں بہنیا دیا۔

تاریخ کے پچھے ادوار میں ایک فریق اور دوک رہے فریق کے درمیان زیادہ ترکمیائی فرق کا رمیان زیادہ ترکمیائی فرق (Qualitative difference) ہواکر تا تھا۔ اب اہل مغرب نے ایسا دورخلیق کیا جب کہ ان کے اور دوسروں کے درمیان کیفیاتی فرق (Quantitative difference) بیدا ہوگیا۔

اس تندبی نے اہلِ مغرب کو دوسری قوموں کے اوپر واضح اورفیصلہ کن فوقبت دسے دی۔ ان فروق نے جس طرح حالات کو بدلا ، اسی طرح خود انسانوں میں زبر دست تبدیلیاں ہیسدا

ہیں۔اباہلِمغرب نئی دریا فت کی نفسیات ہیں جی رہے تھے اور اہلِمشرق درا ثنی عقب ہدہ کی نفسیات ہیں جی رہے تھے اور اہلِمشرق درا ثنی عقب ہدہ کی نفسیات ہیں جی رہے تھے اور اہلِمشرق تقلیدی اوصا ن کے مالک تھے اور اہل مشرق تقلیدی اوصا ن کے مالک۔ اہلِ مغرب کے درمیان آزادی تنقید کا ماحول تھاا ور اہل مشرق کے یہاں ذہن جو دکا ماحول۔

اہل مغرب کا قافلہ روال دریا کی مانند تھا اور اہل مُشرق کی جماعت ہم سے ہوئے یانی کی مانند۔
اہل مغرب ایک مقصد کے تحت متحرک ہوئے سفے اور اہل مشرق کے یہاں مقصد کا تصور فنا ہو چکا تھا۔ اہل مغرب کے زندہ اوصاف نے ان کو باہم متحد کرر کھا تھا اور اہل مشرق اپنے زوال یافت موصاف کے تیج بین ان حصوصیات سے محروم ہو چکے کتے جوافر ادکو ایک دوسر سے سے متحد کرتے ہیں۔ اہل مغرب اس احساس پر ابھر سے کتھ کہ انفوں نے ایک نئی تہذیب پیدا کی ہے جس کو انھیں مار سے عالم تک بہنچانا ہے اور اہل مشرق مرف اس احساس پر زندہ سے کہ وہ مافنی کے قدیم اثار ہی وارٹ ہیں۔ اہل مغرب اقدام کے جذبات سے بھر پور ستے جب کہ اہل مشرق کی دوار کی آخری مختفظ پر جاکر ختم ہو جان تھی۔ مدتح خط پر جاکر ختم ہو جان تھی۔

اس فرق کنے دونوں جماعتوں کے افراد کے درمیان زیادہ بڑے پیمانہ پر وہی فرق بیدا کر دیا تھا جو ایک تھی ہوئ فوج اور ایک تازہ دم فوج کے درمیان ہوا کرتاہے۔ اسی حالت بیں اصل مسئلہ بیتھا کہ اپنے گروہ کے افراد کو از سرنو تیار کیا جائے نذیہ کہ ان غیر تیار شدہ افراد کو جوش دلاکر انجب فرق کے فلاف صف آرا کر دیا جائے ، جیسا کہ موجودہ دور کے علاء نے کیا۔

## غسرين بسر

قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کے لیے خداکا قانون یہ ہے یہاں ہمشکل کے ساتھ آسانی ہی صرور موجود رہے یہاں ہم شکل کے ساتھ آسانی ہی صرور موجود رہے یہاں ہم سئلہ کے ساتھ ہی مواقع بی صرور یا ئے جائیں دف ان مسع العسریسسل ان مسع العسریسسل)

قدیم تفیروں ہیں اس آبیت ہیں مُع کی تفیرمُع (ساتھ) کے ذریعہ کی گئی ہے مِثْلًا مفسرابن کیٹر فیرابن کیٹر فیراس کی تشریح کو سے کہ اس آبیت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبردی ہے کہ عسر کے ساتھ رہا یا جا تا ہے (احیس نعالیٰ اُن مع المعسر بوجد (لیسس)

مُنگرموجوده زمار کے علماء پر زمانی مسائل کا اتنا غلبہ تفاکہ وہ اس حقیقت کو سمجھ نہ سکے۔ انھوں نے اپنے غیر واقعی ذہن تاثر کے تحت آبیت میں بہتھرف کیا کہ مُنع کو بعد کے معنی میں لے لیا۔ اور اس کے مطابق اس کی تشریح کر ڈالی۔ مولانا ابوالاعلی مودودی تفہیے مالقرآن میں سورہ الانشراح کی اس آبیت کے تحت کھتے ہیں :

"اس بات کو دوم تبہ دہرایاگیا ہے تاکہ حضور کو پوری طرح تسلی دے دی جائے کہن سخت حالات ہے آپ اِس وقت گزر رہے ہیں یہ زیا دہ دیر رہے والے نہیں ہیں بلکدان کے بعد فریب ہی اسے حالات کے ماکھ فراخی ہی اچھے حالات آنے والے ہیں۔ بظا ہر یہ بات متنا تفن معلوم ہوتی ہے کہ نگی (عسر) کے ساتھ فراخی ریسر) ہو۔ کیوں کہ یہ دونوں چیزیں بیک وقت جمع نہیں ہو ہیں لیسے کن نگی کے بعد فراخی کہنے کے بجا ہے سنگی کے مائھ فراخی کے الفاظ اس معنی ہیں استعال کیے گئے ہیں کہ فراخی کا دوراسس قدر قریب ہے کہ گویا وہ اس کے ساتھ ہی چلا آرہا ہے "

اس تفیریں مَع کی ساری اہمیت شہر ہوگئ۔ حالانکہ مُع کا نفظ بہاں بہت ہعیٰ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا ہیں جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تواسی کے ساتھ حسل کی صورتیں بھی موجود رہتی ہیں۔ یہاں ہر ڈس ایڈ وانٹج اپنے ساتھ ایڈ وانٹج کو بھی مرد نے آتہے۔
مغربی تہذیب اور مغربی استعار کامعا طربھی یہی تھا۔ وہ سلم دنیا کے اوپر ایک بلا کے طور پر
نازل ہوا۔ مگر اس کے ساتھ اس بیں زبر دست قسم کے موافق امکانات بھی ہمارے لیے موجود تھے۔
اور سب سے بڑا موافق امرکان یہ تھا کہ اس نے اسلام کی دعوت کے ایسے نئے اور طاقتورامکانات
کھول دیے جو پچپلی تاریخ بیں کبھی عاصل نہ تھے۔ علی اگر اس راز کو سمجھتے اور اس کو استعال کرتے تو
وہ تاریخ جدید کے المیہ کو امرت کے حق بیں طربیہ بنادیتے ۔ گمرید کورہ ذہان کی وجہسے وہ اس کو کھی نہیں کے دعوتی امکانات

موجوده زمانه میں جو نے دعوی امکانات پیدا ہوئے ہیں اس پر راقم الحروف نے کیڑ تعداد میں کا بین اور مضامین شائع کیے ہیں۔ یہاں مخقر طور پر اسس سے کچر بہلوؤں کی طرف اشارہ کیا جا ہے۔

۱- دور جدید کی بنیا د آزادی گار پر تق - اس کاری انقلاب نے جس طرح اور بہت سی چیزیں پیدا کیں ، اس نے ایک نہایت اہم چیز وہ پیدا کی جس کو قد ہی آزادی کہا جا تاہے ۔ تاریخ کے تم ام چیلا زانوں میں مذہبی تعذیب (religious persecution) کا عام رواج رہا ہے ۔ موجوده ذمانہ میں بہلی بار ایسا ہوا ہے کہ مذہبی آزادی اور مذہبی تب یا کا کام میں برا پنے دستی کے طور پر تسلیم کیا گیا اور اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے منشور کے تحت تمام دنیای قوموں نے اس پر اپنے دستی اثریکی میں بہلی بار ہمار سے بے یہ مواقع کمول د بے کہ ہم بے روک ٹوک دین حق کی تب یکنی واث عت کر سکیں ۔

۲- موجوده زمانه آزادانه تحقیق (free inquiry) کازمانه تفا۔اس کے تیجہ بین جم طرح دوری چیزوں کی آزادانه جانچ کی گئی ،اسی طرح مذہب اور مذہب کتا بوں کو بھی آزادانه طور پرجانچا گیا۔ مثال کے طور پر تنقید بائبل (biblical criticism) کے طور پر تنقید بائبل کا جو تنقیدی مطالعہ کیا گیا اس سے خالص علمی سطح پریہ تابت ہوگیا کہ بائبل کا موجوده تمن تاریخی طور پرمعتر تئن نہیں ہے۔ دوسری طرف قرآن کا موجودہ تمن تاریخی معیار سے آخری صدئک طرف قرآن کا موجودہ تمن تاریخی معیار سے آخری صدئک ایک معتبر تن ہے۔ جدید دور نے ایک طرف انسانی علم کے معیار پر دوسری کتب مقدسہ کا محرف کی بائبت کر دیا اور اس طرح خود انسانی علم کے معیار پرین ایت ہوگیا کہ قرآن مکمل طور پر ایک فیرمون کی ب

ہے۔ تقابی مذہب کے اس مطالع نے دورجد پر میں اسلامی وعوت کا ایک نسب اور وازہ کھول دیا جو انجی تک بندیڑا ہوا تھا۔

سور موجوده زمانه میں جومختلف نے علوم پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کوعم الانسان
(anthropology) کہا جاتا ہے۔ اس میں انسانی معاشروں کامطالعہ خالص موضوی انداز میں کیا گیا۔
اس مطالعہ سے بہ ثابت ہواکہ خدا اور مذہب کاعقیدہ ہرانسانی معاشرہ میں ہمیشہ موجود رہا ہے۔ اس
تحقیق نے بہ ثابت کیا کہ خدا اور مذہب کاعقیدہ ایک فطری عقیدہ ہے۔ وہ انسان کی خود اپنی طلب
کا جو اب ہے۔ اس دریا فت نے اسلامی دعوت کو بہ چندیت دیے دی کہ وہ اسی طرح انسانی مذورت
کی فراہی کا ایک کام ہے جس طرح نوراک کی فراہی (food supply) کا نظام۔

مہ - موجودہ زمانہ میں جوسائنس حقائق دریا فت ہوئے، وہ جیرت انگیز طور پرقراً ان کے بیانات کی تائید کر رہے سے ۔ وہ قرآن کی اس بیٹین گوئی کی تصدیق سے کہ: عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے ، آفاق میں بھی اور انفس میں بھی ۔ یہاں تک کہ ان پرظام مرموجا کے گاکہ وہ حق ہے (فصلت دکھائیں گے ، آفاق میں بھی اور انفس میں بھی ۔ یہاں تک کہ ان پرظام مرموجا کے گاکہ وہ حق ہے (فصلت میں) اس اعتبار سے جدید مائنس ایک مسلم داعی سے بلے طاقتور علمی ہتھیاری چٹیت رکھتی ہے ۔

(modern communication) کے ایک چیز وہ ہے۔ سکو جدید مواصلات (modern communication) کہا جاتا ہے۔ اس نے تاریخ میں پہلی بارتمام فاصلے آخری حد نک گھٹا دیے ہیں اور اس طرح اس کومکن بنایا ہے کہ ایک وائی نہا بت آسانی کے ساتھ ساری دنیا کو اپنی تبلیغ کامیدان بنا سکے۔ وسائل کے اعتبار سے یہ حدیث رسول کی اس پیشین گوئی کا ظہور ہے جس میں خبر دی گئی تھی کہ ایک وقت آ کے گا جب کہ اسلام کی آواز تمام دنیا کے ہرگھر ہیں ہم نے جائے گا۔

۳- یں نے اپنی کتاب "عقلیا تِ اسلام" کے ابتدائیہ میں جون ۱۹۰۸ میں ہماکہ آزاد دنیا میں دعوت کے غیرمعمولی نے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اہم اشتراک دنیا کا اس بیں استثناء ہے کیوں کہ وہاں کا بل جبر کا نظام قائم ہے۔ اسس لیے وہاں اِس و قنت دعوت اسلامی کے کھلے مواقع موجود نہیں ہیں۔ مگراس تحریر کے صرف سا سال بعد حالات بدل گئے۔ ۱۹۹ کے خاتم کے ساتھ است تراکی ایمیا ٹرکابی خاتم ہوگیا۔ اب اشتراکی دنیا میں بھی تبیع دین کے وہی مواقع کھل گئے ہیں جو اس سے پہلے صرف غیر اشتراکی دنیا ہیں کا جاتے ہے۔

## دورجديدسے سيخبري

اس سے پہلے میں نے ایک مضمون لکھا تھا۔ پیصنون « دورجد پر کو جانئے کی صرورت "کے عنوان سے ہفت روزہ الجعیۃ (۱۲ ومبر ۱۹ ومبر المام کے لیے بہت سے مسائل پیدا کیے ہیں۔ مگر برگرت برا المیہ ہے کہ اگر چیا مست طویل مدت سے اس سگین صورت حال سے دوچار ہے۔ مگر آج کے بر بر مسمونے کی سخیدہ کوئے شن نہیں کی گئی کرنی الواقع جدید مسئلہ ہے کیا۔"

ندوة العلاء لكفنوئ نے مہ ۹ مرا میں مک سے بڑے بڑے علاءی ایک تمینی مغرری جس سے ذمریہ کام تھا کہ وہ اصلاح نصاب سے سلہ میں اپنی سفارشات بیش کر ہے۔ اس موقع پرمولانا شاہ محدسین صاحب نے جو یا د داشت بیش کی ۱۱س کا ایک بیراگراف مطبوع رو دا د کے مطابق ، برتھا :

(موجوده درس نظامبرکاایک نقصان بر ہے کہ) فلسغ جدید جواسلامی اصول پر آج کل محلہ آور ہے ، اس کے روک کی کوئی تدبیر نہیں بتائی جاتی ۔ اہذا میر بے نز دیک مناسب ہے کہ کوئی گا ب فلسفه جدید میں تالیف کی جائے اور اس کی ترکیب آسان بر ہے کہ ایسے خاصص مسلانوں سے درخواست کی جائے جنموں نے انگریزی فلسفہ اور انگریزی کی تعلیم اچی پائی ہو۔ وہ مسائل فلسفہ مخالف اسسلام جھانے کر اردو میں ترجر کمر کے حوالہ ندوہ العلاء کریں۔ ندوۃ العلاء اس کا جواب کھا کر داخل درسس کو بے دیا یہ تعلیل و اوقات فرصت میں طلبہ اس کو بخوبی دیکھیں ۔ "

اس تخویز بر نقربیب سو سال گزر چکے ہیں۔ مگراب تک یہ تجویز واقعہ زبن سکی۔ ندوۃ العلماء نے اپنے دعوے کے مطابق ، اس مدت میں بڑی بڑی ترقیاں کی ہیں۔ مگرجہرت انگیز بات ہے کہ مدوۃ العلماء کا نصاب آج بھی البی کسی کتاب سے فالی ہے۔

مولانا ابوالاعلی مودودی نے تقبیم ہندسے دس سال پہلے ایک کتاب تکی جو "نجدیدواحیا، دبن" کے مولانا ابوالاعلی مودودی نے تقبیم ہندسے دس سال پہلے ایک کتاب تکی اسلامی تخرکیوں کی کے نام سے نتائع ہوئی۔ اس بیں وہ نتا ہ ولی الٹرسے لے کرنتا ہ اسماعیل تک کی اسلامی تخرکو تے ہوئے لکھتے ہیں :

وسبداحدشهیداورشاه اساعیل شهیدجوعملاً اسلامی انقلاب بریا کرنے کے لیے ایھے تھے، انھوں نے سار سے انتظامات کیے مگراتنا نہ کیا کہ اہل نظرعلماء کا ابک وفد یورپ بھیجتے اور پرخینق كرات كرية قوم جوطوفان كى طرح جياتى جلى جارى ہے اور سنے آلات ، نئے وسائل ، نئے طريقوں اور نے علوم و فنون سے کام ہے رہی ہے اس کی اتنی توست اور اتنی ترقی کا راز کیا ہے۔ اسس سے گریس کس نوعیت سے اوارات قائم ہیں۔ اس کے علوم کس قسم سے ہیں۔ اس سے تدن کی اساس کن چیزوں پر ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں ہمارے یاس کس چیزی کمی ہے "

اس قسم کا احساس مدت سے بار بارظا ہر کیا جار ہاہے۔مگر اب تک کوئی بھی تابل ذکری الم ابیا نہیں نکلاجو فی انواقع اس تحقیقی مقصد سے تحت مغربی دنیا کاسفر کرے یا اس خاص مقصد کے لیے غربی لڑیجر کاگہراا ورموضوعی مطالع کر ہے۔موجودہ زمانہ ہیں سفروں سے بڑھنے کی بنا پر کچھے علماء کو بیموقع ملاکہ وہ يورب اورام كيه كےشهروں ميں جائيں مگراسس جائے كاكوئى بى تعلق مذكورة تحقيقى مقصد سے ہيں ہے۔ بہتمام لوگ جوبظا ہر یورپ یا امریکہ جا تے ہیں وہ حقیقۃ بورپ یا امریکہ نہیں جاتے بلکہ یورپ اورام کیے سے مجھ مسلانوں سے پاس جانے میں۔ان جانے والوں کامغربی دنیاسے کوئی حقیقی ربطوت کم نہیں ہوتا اور ہزوہ وہاں کے اصل حالات کی تحقیق کے لیے کوئی کوشش اور جدوجہد کرتے۔

يهال دوكتابول كى مثال ينجئ - ايك سيدقطب كى كتاب : امريكا التى رأيت ( امريك بسب کویں نے دیکھا) اور دوسری کتاب مولانا ابوالحن علی ندوی سے سفر مغرب کی مفصل رو دا د جود دو جینے امریکہ میں "کے نام سے چپی ہے۔ ان دونوں کتا بول کاکوئی تعلق امریکی زندگی کے گہر ہے مطالع سے نہیں۔ مثال کے طور پر" دو مینے امریکہ میں "کواکٹنے میں پڑھتا ہے تو وہ جیرت انگیز طور پریا تا ہے کہ صاحب سغرکے دو مہینے امریکہ میں گزر جاتے ہیں مگراس لمبی مدت میں اس کی کسی اصل امریکی سے ملاقات تک

نہیں ہوتی ۔ ہزام کی نظریہ حیات کو سمجھنے کے لیے وہ وہاں کے کسی ادارہ کا گہرامطالہ کرتا۔ ان کتا بوں کو بڑھ کر کوئی شخص مغرب سے بارہ میں مطی قسم کا کچھ منفی تا تر تو صرور ہے سکتا ہے۔ مگران کو پرسفے والا بینہیں مان سکتا کہ امریکہ می قوت کا رازی ہے۔ اور اس کا وہ فکری اتا ترک ہے بس کے اوپراس کے نظریاتی ڈھانچیکی تشکیل ہوئی ہے۔

حقیقت پہمے کہ موجودہ زبارہ کے علماء مغربی افرکار کوسر ہے سے جانتے ہی نہیں یا قص معلومات کی بنا پر ہمارے علماء سے ذہن میں مغربی انسان کی اسی طرح غلط تصویر بن گئی ہے جس طرح قدیم مستشرقین سے ذہن میں اسلام کی بالکل غلط تصویر بن گئی تنی ۔ مثال سے طور پر برکہا جاتا ہے کمغرب انسان عقل پرست ہوتا ہے۔ وہ بے قید آزادی کرکا قائل ہے۔ ایک عالم سے الفاظ میں ، مغربی انسان کا کلمہ

مگريمغربى تعقل كى نهايت غلط تعييرے مغربي انسان جے قيد فكر كونهيں بكر تحقيقى فكر كوعقل مجمة ہے۔ اصل ہے ہے کہ قدیم زبانہ میں اعتقادی مسلمات یا بریہیات کی بنیا دیر استدلال کیا جا تا تھا موجودہ زمابز میں عقلی غور وفکر کامعیار یہ ہے کہ سی محقیدہ یا نظریہ کو پیٹیگی مسلمہ کے طور بیر رزمانا جائے ، بلکہ

وا قعات وحقائق کی روشی میں پر کھ کراس سے بارہ میں ایک رائے قائم کی جائے۔

مزید ریک به تصور عقل بمارنے لیے انتہائی مفید ہے۔ کیوں کہ اسلام کی نبیا دمحکم حقائق پر ہے اور روس سے مذاہب اپنی موجودہ صورت ہیں مفروضات اور توبات پرتائم ہیں۔ مثال کے طور پر موجوره زمانه میں مذکوره عقلی تصور کے تحت تمام مذامب کی مقدس کتا بوں کی علمی تحقیق کی جانے لگی۔ اس تحقیق میں مغربی علماء نے جس طرح و وسرے ندابسب کی مقدسس کت بوں کی علمی جانچے کی۔اسسی طرح المفول نے قرآن کی ہمی علمی جانچ کی ۔

تدريم زمانه مين موحوره بائبل كومستمه طور بيرخدا كاكلام مان لياكيا تفاراس كوعلى تحبيق سيعبغ مقدس كلام كا درجرد سے دیا گیا تھا۔اب جدیدمعیارعقل سےمطابق بائبل سے متن كاجائز ہلياگيا۔اس سے بعد عین علم انسانی کی سطح پریہ ابت ہوگیا کہ موجودہ بائبل تاریخی چنیت سے ایک غیرمعبر کتاب ہے۔ دوسسری طرف اس علمی تحقیق نے قرآن کے بارہ بین نابت کیا کہ اس کومکمل طور برتاریخی (historical credibility) ماصل ہے۔

علاء اگرمغربی فکرکو گرائی کے ساتھ سمجھے تو اس کوا بنے لیے عین مفید سمجھ کر اس کا استقبال تحریتے مگرسطی معلومات کی بنا پر وہ اس سے مخالف بن گئے اور اس کا مذاق اطرا نے لگے۔

## حيث مثالين

سیدابوالاعلیٰ مو دودی سے نز دبیب اسلام ایکم کمل سے انقلاب کی تخریب ہے۔ اسس سلسلمیں اپنے نقط انظری وضاحت کرتے ہوئے وہ پر حوش طور پر کھتے ہیں:

وراج دنیاآب کے موذن کو اشہدان لاالہ الاالٹری صدا بلند کرتے ہوئے اس لیے مخترے پیٹوں سن لیتی ہے کہ مزیکارنے والا جانتا ہے کہ کیا پیکارر ہا ہوں ، مذسننے والوں کو اس میں کوئی معنی پیوردری گئی کسی کاسر بیار دیا گیا یک (صفحه ۱۰۱)

یالفاظ دورجد بدسے بے جری کا تبوت ہیں مصنف اگر زمائہ حاصر ہے ہمری واقعیت رکھتے تو وہ مبانتے کہ اسس فرق کا سبب زمانی عامل (age factor) ہے۔ قدیم زمانہ ندہی آزادی کا زمانہ نہی آزادی کا زمانہ نہی آزادی کا زمانہ ہے۔ مذکورہ فرق (religious persecution)

الالہ الاللہ کے سیاسی مفہوم کا بیج نہیں بلکہ برزمانی فرق کا معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ربید ابوالاعلی مودود دی جویقینی طور پر اس " انقلابی مفہوم " کے حامل سخے ، اضوں نے اور ان کی جا عرب نے غیر نقسم ہندستان میں دس سال مک ا بہنے انقلابی مفہوم کے مطابق " اذان " دی ۔ مگریماں کی مکور مدت نے میں اس بنا پر ان کی بیرار دھ کرانہ کی ۔ اور رنہ ان کے سروں پر اس وجہ سے آر سے جالئے گئے۔ مولانا سے بیان اور ان کی بیرار دھ کرانہ کی ۔ اور رنہ ان نے مروں پر اس وجہ سے آر سے جالئے گئے۔ مولانا سے بیا اور الا علی مودود دی اگر اس زمانی فرق کو جانتے تو اس کو وہ اسلامی دعوت مولانا سے بیادالا علی مودود دی اگر اس زمانی فرق کو جانتے تو اس کو وہ اسلامی دعوت

کے حق میں ایکے عظیم امکان سیحتے مگراس فرق کی حقیقت نہ ماننے کی وجہسے وہ اکسس کوامتعال رہ کرسکے ۔

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی ایک کتاب "تنقیحات" ہے۔ اس پیں مصنف کے وہ معنا بین جع

کیے گئے ہیں جواخوں نے اسلام اور مغربی تہذیب کے تصادم پر تکھے تھے۔ اس کتاب ہیں بتایاگیا ہے

کر مغربی تہذیب سراسرباطل نہذیب ہے۔ دہریت ، الحاد ، لا خرہبیت اور مادہ پرسی نے اس کوپیدا

کیا ہے۔ خرہب کے خلاف عقل و محمت کی لڑائی نے اس تہذیب کوجنم دیا ہے (صغر ۹) اسلام کے

اصول تمدن و تہذیب مغربی تہذیب و تمدن کے اصول سے کیسر مختلف ہیں (صغر ۲۵) وہ تخ خبیث جو

مغرب کی نشأہ تانیہ کے زمانہ ہیں بویاگیا تھا ، چند صدیوں کے اندر تمدن و تہذیب کا ایک عظیم الشان

مغرب کی نشا ہ تانیہ کے زمانہ ہیں بویاگیا تھا ، چند صدیوں کے اندر تمدن و تہذیب کا ایک عظیم الشان

مغرب کی نشا ہون کر اٹھا ہے جس کے بھل معظم مگر ذہر آلود ہیں۔ جس کے بھول خوش نما مگر فار دارہیں۔ جس

مغرب کی شاخیں بہار کا منظر بیش کرتی ہیں مگر وہ ایسی زہر بلی ہوا آگل رہی جونظر نہیں آتی اور اندر ہی اندر اندر ہی اندر فرع بشری کے خون کو مسموم کیے جارہی ہیں (صغم ۲۸ – ۲۹)

اس قیم کے مضابین مرف جدید تہذیب سے بے خری کا نیتجہ ہیں۔ اس بے خبری کا نیتجہ یہ ہواکہ موجودہ زبار کے علماء کے بلیے یہ تہذیب مرف نفرت وحقارت کا موضوع بن گئے۔ وہ اس سے اندر چھیے ہوئے خبرت امرکانات کو دریا فت کرنے سے قامرر ہے۔ اور اسی لیے وہ اسس کو اپنے حق میں استعال بی مرک ہے۔

## سطحی رائے

انیسویں صدی کے آغاز میں شاہ عبدالعزیز دہوی نے اعلان کیاکہ ہندستان دارالحربہوگیا ہے۔ اس کے بعد ، ، ۵ علاء نے یہ فتوی دیاکہ سلمانوں پر فرص ہوگیا ہے کہ وہ انگریزوں کے فلاف نے جہا دبالسیف کریں ۔ اس واقعہ کے ڈیڑھ سوسال بعد بھی جہا دبالسیف کی باتیں برستور جاری ہیں ۔ مولانا ابوالحن علی ندوی ایک سفر کے دوران جمس گئے۔ اس کی روداد بریان کر تے ہوئے وہ اپنی خود نوشت سوانے عمری میں کھتے ہیں :

و ممص ، جوسیف الٹرخالدین ولیدی آرام گاہ ہے ، وہاں مرکز انوان المسلمین میں ۲۹ جولائی ۱۵۹ کومیری ایک ولولہ انگیز تقریر ہوئی ۔ بیں نے کہا کہ شام وحص سے رہنے والو ، عالم اسلام کو اب مچرا کیب سیعث الٹرکی صرورت ہے۔ کیا آپ عالم اسسلام کو اس کی کھوئی ہوئی تلوارمتعار دیے سکتے ہیں "صغر ۲۹۰

اس سے ظاہر موتا ہے کہ سلم رہناکس طرح دور حاصری اصل حقیقت سے بے خبر ہے۔انفوں نے موجو دہ زمار نہیں بیش آنے والے مسئلہ کو سادہ طور پرصرف سبیاسی یاحر بی مسئلہ مجعا۔ حالال کہ وہ دراصل دورانسانی میں تبدیلی کامسئلہ تھا۔ اپنی اس بے خبری کی بنا پروہ اپنی جدو جہدیں اس کی رعابیت مذکر سکے اور نتیجۃ ان کی ساری قربانیاں لاحاصل ہو کمررہ گئیں۔

اہل مغرب کے کئی سوسالہ عمل نے دنیا میں ایک نیا دور پیداکیا تھا۔ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کوجا ننا مزوری تھا۔اس نئے دور کے دوناص پہلو سے۔ایک ، شاکلہ انسان میں تبدیلی۔دوسرے، معیار توت کا بدل جانا۔ آئندہ صفحات میں ان دونوں پہلو ؤں کی مخفر وصاحت کی جائے گی۔

علاء کی دورجدیدسے بے خبری کا نیتجہ یہ ہواکہ وہ ایب الم یجر تیار نہ کر سکے جو جدید ذہن کو طمئن کرنے والا ہو۔ شاہ ولی الٹرسے بے کورسید قطب یک ، میر سے علم سے مطابق ، مسلم علاء کوئ ایک کتا ب بمی الیسی تیار نہ کر سکے جو آج سے مطلوبہ معیار بر بچری اترتی ہو۔ ان سب بر البرف ہوران کا ترجہ دہ مادت سے کہ موجودہ زمانہ سے مطلوبہ میانوں کی بیشتر اسلامی تحریریں عصری فکری ہم سطح نہیں ، یں :

Most of the writings of Islam by Muslims "is not on the level of current thought." (Albert Hourani)

دور حدید کے علاء کا جومطبوعہ رایکار فی ہمار ہے سامنے ہے ، اس کی روشنی میں یہ کہا مبالخ آمبر نہیں کہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ عقلی بیان (reasoned statement) کیا ہے۔ اس سلسلہ میں روایتی علاء کا تو ذکر ہی نہیں ، کیوں کہ وہ اس معالمہ کی الف ب بھی نہیں جانتے خود وہ علاء جو ایسے معتقدین کے درمیان "مجمع البحرین" سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اکسس سے نا واقعت نظر آتے ہیں۔

مثال کے طور پر، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے سورۂ الجرات کی تغییر کے تحت مملانوں کی باہی جنگ سیکے تحت مملانوں کی باہی جنگ "کے مسئلہ پرکئی صغر کا حاشیہ لکھا ہے۔ اس سلسلہ بیں وہ لکھتے ہیں کہ ظالم مسلم حکومت کے خلاف خروج کیا جائے یا نرک جائے۔ اس بارہ میں فیماء اسلام کے درمیان سخت اختلاف واقع ہوگیا ہے۔

اس ابتدائی بیان کے فوراً بعد تکھتے ہیں جہور فقہا، اور اہل الحدیث کی را ہے بہ ہے کہ بس امیر کی امارت ایک دفعہ قائم ہو بچی ہوا ور مملکت کامن وامان اور نظم ونسق اس کے انتظام ہیں جل رہا ہو ، وہ خواہ عادل ہو یا ظالم ، اور اس کی امارت خواہ کسی طور پر قائم ہوئی ہو ، اس کے خلاف خروج کرنا حرام ہے ، الّا بہ کہ وہ کفر صریح کاارتکاب کر ہے ۔۔۔ اسس پر امام نووی اجماع کا دعوی کرتے ہیں ۔ " ( تقبیم القرآن ۵/4) ۔ ۸۰ ۔ ۸۰ ۔ ۸۰ ۔ ۱

یہ دونوں پراگراف ایک دوسرے کی ضد ہیں۔کیوں کرجب ایک معاملہ ہیں جہور فقب ایک ایک معاملہ ہیں جہور فقب ایک ایک رائے ہو،حتی کراس پر علماء و فقماء کا اجماع ہوچکا ہونو اس سے بارہ میں یہ کہنا بالکل ہے معنی ہے کہ اس مسئلہ میں فقمائے درمیان سخت اختلاف واقع ہوگیا ہے۔

"الجہاد فی الاسلام " مولانا ابو الاعلی مودودی کی معرکۃ الاراکتاب مجی جات ہے۔ اسس کے دیا چہیں مولانا موصوف کھتے ہیں ، " دور جدید میں یورپ نے اپنی سیاسی اغراض کے لیے اسلام پر جو بہتان تراشے ہیں ، ان میں سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ اسلام ایک نونخوار ند بہب ہے اور اپنے بیرو کوں کو خوں ریزی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس بہتان کی اگر کچر حقیقت ہوتی تو قدرتی طور پر اس اس وقت بیش ہونا چا ہے ہی جب بیروان اسلام کی شمیر خارات گاف نے کر اور نیں میں ایک تہلک بربا کر رکھاتی اور فی الواقع دنیا کو ریٹ ہوسکت تھا کہ شاید ان کے یہ فاتحانہ اقدا مات کسی خوں ریز تعلیم کا نیتجہ ہوں ۔ " (انجماد فی الاسلام ، دبلی سم ۱۹۸ اصفحہ ۱۵)

اس عبارت کا آخری حصہ اس کے پہلے حصہ کی تر دیدہے۔ آخری حصہ میں مصنف خو دیربات مان رہے ہیں کہ مسلمان اپنی شمشیرخارا شکا ف ہے کر اقوام عالم پرٹوٹ پڑے۔ رپویہی تو وہ بات ہے ہیں سموعلماء یورپ کہتے ہیں۔ ایسی حالت ہیں اس کو بہتان کس طرح قرار دیا جائے گا۔

سید قطب می تغییر قرآن بہت منہور ہے جو جی جلدوں میں قاہرہ سے تنائع ہوئی ہے۔ مجبوعی طور رپر اس سے چار ہزار سے زیادہ صفحات ہیں مگر بوری تغسیر غیر علمی انداز میں ہے۔ اس میں انشاء کا حسن تو یقیناً ہے مگر حقیق علمی است دلال سے وہ تقریباً فالی ہے۔

مثال کے طور پر وہ مورہ فصلت ک آیت اہم – ۲۲ کی تشریج اس طرح کرتے ہیں : (وانسد لکت ب عزین لایا کمٹید الباطل میں بین بید بید ولا میں خلف د ، تفنی کی مسن حكيم حديد) وأنّ الساطل إنْ يُدخل على هذا الكتتاب، وهوصادر مِنُ الله المحق ويتصل بالحق المدى تقوم عليد المعماوات والحرض - وأنّ بائتيد المباطل و هوع زين محفوظ بامر الله - ر في المال الرّان ه (٣١٢٠) برتفير معفوظ بامر الله - ر في المال الرّان ه (٣١٢٠) برتفير مع المباطل و هوع زين تفير مع الماكا على ياعقلى تفير سع كوئ تعلق نهيں -

سورہ الاعراف بیں الٹرتعائی نے موسی اور فرعون کا مکالم نقل فر با یہ ۔ اس بیں حفزت موسی کی دعوت کے جواب بیں فرعون اپنے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے تقریر کرتا ہے اور ان کوموسی کے خلاب سے متا تر ہور ہے ان کوموسی کے خلاب سے متا تر ہور ہے سختے ۔ اس تقریر بیں فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ موسی چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ملک مصر سے نکال دیں (پر رپ دان یہ خرجکم من ارض کم ) اس کی تشریح کے قطب نے ان الفاظ میں کی ہے :

إنهم يُصرِّحون بالنتيجة الهائلة التي تتقرر من الخلان تلك الحقيقة - إنها الخروج من الارض - انها ذهاب السلطان - إنها البطال شرعية الحكم السلطان - إنها البطال شرعية الحكم أو مُحَاولة قلب نظام الحكم، بالتعبير العصرى الحديث (٢/١٣٨٠)

وہ اس خوف ناک نیجہ کو واضح کرتے ہیں جواس حقیقت کے اعلان سے ناگزیر ہوجا تی ہے۔ یہ کہ بیسرزین مصر سے نکانا ہے۔ یہ اقتدار کا فاتمہ ہے۔ یہ ہماری محمرانی کونا جائز طہرانا ہے۔ یابہ دور مدیدی تعییر کے مطابق ، نظام محومت کو برائے کی کوشش ہے۔

آبت کی پرتشریج سراسرغیرعلمی اورغیرعقل ہے۔کیوں کہ قرآن ہیں جب موسی اورفرغون دونوں کا کلام موجود ہے توموسی کی دعوت کوموسی سے کلام سے معلوم کیا جا گئے گارنہ کہ فرعون کے کلام سے معلوم کیا جا گئے گارنہ کہ فرعون کے کلام سے معلوم کیا جا گئے گارنہ کہ فرعون کے کلام سے فرعون کی تقریب کے مقصد کو فرعون کی تقریب کے مقصد کو جال عبدالنا صربے بیان سے افذکیا جائے۔

ائيب مغربي حواله

ملائز رویخوبن (بیدائش ۱۹ سا ۱۹) ایک انگریزی جرنگسٹ ہیں۔ انھوں نے عرب ملکوں کاسفر کمیا ہے اورع بی زبان سیمی ہے مسلم مصنفین کا بھی انھوں نے مطالع کیا ہے۔ حدید ذسیب ایس اسلام 47

## : سے موضوع پر ان کی ایک ۱۰۰ مصفحہ کی کتاب ہے جو پیگوئن کی طرف سے شائع کی گئی ہے : Malise Ruthven, Islam in the World, New York 1984, pp.400

اس کا ب کاساتوال باب "اسلام اورمغربی جی اسے تعلق رکھتا ہے۔ اس باب ہیں انھوں نے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے لم پیرکا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مغربی کی جورماجی فکر کی اعلیٰ روایات سے بے خبر رہ محر، ان کے خیالات زیادہ تر تا نوی ذرائع پر مبنی ہیں جوسماجی مسائل کے بارہ میں مضامین اور اخبارات کو پر موکم ادھ اُدھر سے لیے گئے ہیں۔ وہ تنقید کے اس اصول کو کمبی بھی جم عصر مسلم ساج پر جبیاں نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ اسلام کی اصولی معباریت کا نقابل مغربی سماج کی عملی غیر معیاریت سے کرتے ہیں۔ مثل کا تقابل مثل سے نہیں کیا جاتا :

Largely ignorant of Western high cultural and intellectual traditions, his views are mostly picked up, second hand, from reading articles in newspapers about various social problems. He never applies the same canons of criticism to contemporary Muslim societies: the perfection of 'Islam' is forever compared with the actual imperfections of Western society: like is not compared with like (p. 327).

مثال کے طور پرمولانامورودی کی گاب الجہاد فی الاسلام میں ایک طوف قرآن وصدیث کے حوالے ہیں اور دوسری طرف مغربی واقعات کے حوالے ۔ گویاس کتاب میں آئیڈیل کا تقابل پرکیش سے کی گیا ہے ۔ یہی سے دفطب اور موجودہ زمانہ کے دوسرے صنفین کا طال ہے ۔ وہ "مسلمان" کا تقابل معفر بی "سے نہیں کرتے ، بلکہ اسلام کا تقابل مغربی سے کرتے ہیں ۔ بین اقوامی معاملات میں اسلام کی نمائندگی کے لیے مغرب کی واقعی نمائندگی کے لیے مغرب کی واقعی سوسائی کو ۔ طالا تکھی معظر بیش کریں گے اور مغرب کی تمائندگی کے لیے مغرب کی واقعی سوسائی کو ۔ طالا تکھی معظر بیش کریں گے اور مغرب کا تقابل اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے منشور سے کیا جائے ۔ اور مغربی محکومتوں کا تقابل مسلم حکومتوں سے ہیں حال موجودہ نمانہ میں لکمی جانے والی تمسام کا بول کا ہے ۔

حجسة الثرالبالغب

شاہ ولی الدوہوی کی کتاب حجۃ النّدالبالغہ بہت منہورکتا ہے۔ اس کو اسلام کی مدّل ترجانی مستحداجاتا ہے۔ مصنعت نے کتاب مے آغاز میں لکھا ہے کہ بیکناب میں نے علم اسرارالدین پر لکھی ہے۔

مت دیم خیال بر تفاکہ شریعت کے احکام مصالح پر مبنی نہر بیں ہوتے۔ برگویا آقاکی طرف سے اپنے بند ہے کے لیے حکم ہے اور اس کی اطاعت یا عصیان برجزا وسزاکا فیصلہ کیا جاتا ہے ۔

مصنعت نے قرآن و حدیث کی بہت م مثالیں دے کر بتایا ہے کہ یہ خیال محیح نہیں۔ کیوں کہ خود شارع نے اپنے متعدد احکام میں یہ اشارہ کیا ہے کہ وہ مصالح پر بہنی ہیں۔ مثلاً ولیکہ فی القصاص حیاۃ یا اولی الالباب (ابعرہ ۱۰۱) یا صدقہ کے بارہ میں یہ حدیث کہ خوبند سن اغنیا نام فتو علی فعرائعہ ۔ اس طرح انفول نے صحاب و تابعین کے بچہ اقوال جمع کیے ہیں جن میں مصالح احکام کا شدکرہ ہے بعد کے زیانہ میں علماء کے یہاں بی جزئی طور پر اسس کی مثالیں ملتی ہیں۔ مشالگ الغزالی، ابن عبد السلام وغیرہ (س-۲)

تاہم حجۃ النّرالبالغہ کامعاملہ ایک استنائی معاملہ ہے۔ کیوں کریرکتاب مکمل طور پر اسرارشریعت ہی کے موضوع پر ہے۔ مصنف کے بیان کے مطابق ، ان کوبطریق کشف اس کا اثارہ طا۔ پر النّہ نے ان کوبطریق کشف اس کا اثارہ طا۔ پر الہم کیا (شہ المعدنی ربی) کہ وہ اس قسم کی ایک کتا ب تکھیں۔ حتی کہ خواب میں حصرات منین نے ان کو ایک قلم دیا اور کہا کہ : حد ذا قلم جد ذا رسول الله عصر الله علید وصلم ۔ اس قسم کی چیزیں بتا تے ہوئے شاہ صاحب کھتے ہیں :

إن الشريعة المضطَغُوبة اشرفت شريعت محدى كه يے اس زمان ميں وہ وقت فرعه النومان على ان تَبْنُورُ وَ قُبُصِ الْكَياكِ وه وليل وبربان كيمكمل پيرائن كے ساتھ سابغة مِن البرهان (صغر ۳) مجود افروز ہو۔

علاء ، فاص طور پر ہندستانی علاء ، اس کاب کو ایک معرکۃ الاَراء کاب سمجھتے ہیں۔ ان کے نز دیک اس میں موجودہ دورعقلیت کے لیے تشفی کا وافر سامان موجودہ دی کہ ان کا خیال ہے کہ کسی فدہرب کی عقلی تا ئید اور اس کی حکیار توجیہ ہے موصوع پر آج تک اس پایہ کی کا بنہ یں لکمی گئی (۲۱۲) نواب صدیق حسن فال (۱۸۹۰–۱۸۲۱) نے لکھا ہے کہ اسرارا حکام کے موضوع پر بارہ سوسال کے درمیان عرب وعجم کے سی عالم کی ایسی کوئی کا ب موجود نہتی (مشل آل دریں دواز دہ صدسال ہجری ہیچ کیے از علاء عرب وعجم تصنیفے موجود نیا مدہ)

میرے پاس حجۃ اللہ البالغ کا وہ نسخہ ہے جو قاہرہ (دار التراث) سے ۵۵ ساھی جھیا ہے۔

اس کا جزء اول ۱۹۸ صفر پرشمل ہے اور جزء تانی ۱۱۵ صفہ پر۔ زیرنظر مقالہ کی ترتیب سے دوران میں سنے اس کتاب کو تقریب امکیل دیکھا۔ بعض حصے کئی کئی بار پڑھے۔ مگریں بلامبالغ عض کو تا موں کہ مجھے ساری کتاب ہیں کوئی ایک بھی ایسا بیان نہیں طاجس کو جدید سائنٹفک معیب ارسے مطابق ،عقلی دلیل کا درجہ دیا جاسکتا ہو۔

ست بکانام (جمة النُرالبالغ) جوقرآن کی ایک آیت سے ماخوذ ہے ، وہ بلا شہر نہایت اعلیٰ ہے۔ مگراصل کتا ہے جمت بالغہ کے انداز میں نہیں ، بلکہ صرف تقلیدی انداز میں شریعت اسلامی کی تشریح کرتی ہے۔ اس کتا ہی کرتیب بنیادی طور پر کتب فقہ کی ترتیب پر قائم کی گئ ہے۔ بہتر تیب بذات خود اس بات کا نبوت ہے کہ شاہ ولی النُّر قدیم تقلیدی ڈھانچہ سے باہر مذکل سکے۔ کیوں کہ ابواب فقہ دراصل ابواب احکام ہیں مذکہ ابواب اسرار۔

کتاب کے مباحث عام طور پر زِ عَنَیْ کے لفظ سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ جو تقلیدی مزاج کا تبوت ہے۔ یہ اس دور کا انداز کلام ہے جب کہ آدمی مقام عالم سے بوت تقا۔ جدید انداز کلام مقام علم سے بول تقا۔ جدید انداز کلام مقام علم سے بولے کا ہے۔ مگر تناہ ولی الٹراس فرق کو سمجھ نہ سکے۔ اسی طرح کتاب میں جگر جگر بنیٹ نا کھا گیا ہے۔ یہ بھی ایک غیر علی اسلوب ہے جو صرف اعتقادی کتا بوں کے لیے موزوں ہے۔ علی اعتبار سے اصل موضوع بحث یہ نہیں ہے کہ رسول الٹر ہمار ہے نبی سقے۔ اصل موضوع بحث یہ ہے کہ کیا وہ فدا کے اصل موضوع بحث یہ ہیں شرح ہے کہ کیا وہ فدا کے نبی سقے۔ اس کتاب میں شرح ہے کہ کرسے است مدن تک ہر چیز پر کلام کیا گیا ہے ، مگر سب کا رب تقلیدی اور اعتقادی اسلوب میں ہے نز کر حقیقتہ علی اسلوب میں۔

مثال کے طور پرنیت اور عبادت کی نظریے ہیں یہ الغاظ تکھے گئے ہیں: اعدام ان النہ قد روح والعبادة جسد ولاحیاۃ نلجسد جدون الروح (ابزرالان ۱۸۳) یعیٰ جان لوکرنیت روح ہے اور روح کے بغیرجم کی کوئی زندگی نہیں۔

اسرارالصلاة كتخت تكفت بي : احسن الصلاة ساكان جامعًا بين الاوضاع الشلاخة مترقيا مِن الادن إلى الاحط ليحصُل المترقى في السُبِّشُعار الخصوع والمتذال (الجزالاول، ٣) مترقيا مِن الادن إلى الاحظ ليحصُل المترقى في السُبِّشُعار الخصوع والمتذال (الجزالاول، ٣) يعن بهترين نماز وه بي جس مين تينول وضع جمع بوجائي - جس ميں ادنى سے اعلیٰ كى طرف ترتى موركوع بجرسمده) تاكن خصوع اور تذال كوموس كرنے كى طرف ترتى حاصل ہو سكے۔

اس کتاب کے مداح اگریہ کہیں کہ قدیم ذخیرہ کتب سے مقابلہ میں وہ ایک ممثاز کتاب ہے تو بعضان سے کوئی اختلاف نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کتاب کوعقلی معیار استدلال کا اعلیٰ نوبہ بنائیں تو میری تنقید باقی رہے گئے۔ کیوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کتاب کاعقلی معیار استدلال سے کوئی تعلق نہیں۔ میری تنقید باقی رہے گئے۔ کیوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کتاب کاعقلی معیار استدلال سے کوئی تعلق نہیں۔ غسیب علمی انداز

مولانا ابوائحن على ندوى كى كتاب ما ذا خسرانعالم بانحطاط المسلين پرمهرى عالم سيرقطب كامت دم تا مل كيا گيا ہے برسيد قطب نے اس كتاب كا تعارف كراتے ہوئے لكھا ہے كراس كتاب بيں جو باتيں كمى گئ ہيں ، ان كے سلسله ميں مصنف نے محفن وجدانی قسم كى بانوں پر اعماد نہيں كيا ہے بلكريركتا ب موضوعی حقائق كو اپنا فرريد استدلال بنا قتا ہے (سل پر خدالحقائق الموضوعيت قراد المدة المدة المدة المدة المدة الله في المدة الله في الله اب اس کی روشی میں اصل کتاب کو دیکھئے۔ مولاناموصوف کی اس کتاب کام کرنی تخیسل یہ ہے کہ مسلمان قیادہ الامم (صغر ۲۳) کے منصب پرسرفراز کیے گئے ہیں۔ کتا ہہ کے تصدیر نگار دکتور محد یوسف موسی نے اس کے لیے قیادہ الانسانیۃ (۱۳) کا نفظ استفال کیاہے۔ صاحب مقدم سید قطب کے نزدیک ، اس کتاب کا مفصد مسلمانوں کو قیادت عالم کی بازیابی (رد (لفیادہ انعالمید، سید قطب کے نزدیک ، اس کتاب کا مفصد مسلمانوں کو قیادت عالم کی بازیابی (رد (لفیادہ انعالمید، بدائیں۔) پر الجسار نا ہے۔

اگریم تاب موضوی اصول پر ککمی گئی ہے تومصنف کا سب سے بہلاکام پیتفاکہ وہ قرآن و مدیث
کی واضح نص سے اپنے اس دعوے کو ثابت کریں کہ مسلمان کا منصب یہ ہے کہ وہ دنیا کا قائداور اقوام عام
کا مام بنے۔ مگر ۲۹ ساصفیات کی اس کتاب ہیں کہیں بھی قرآن و صدیث سے دلائل سے بیٹا بت نہیں
کیا گیا ہے کہ مسلمان کا منصب سارے عالم کی قیادت و امامت ہے۔ ساری کتاب ہیں اس نوعیت کی
صرف ایک دلیل دی گئی ہے۔ اور وہ اقبال کا شعر ہے جو اعموں نے ابلیس کی مفرو صفر مجلس شوری
کی بنیا دیر کہا ہے۔ مصنف نے کتاب سے صفحہ ۲۸۵ سے ۱۳۸۰ کے اقبال کی اس تخیلاتی نظم کا ترجم دیا
ہے۔ اس نظم میں اقبال نے ابلیس کی زبان سے بیشعر نظم کیا تھا :

ہزفس فررتا ہوں اس امت کی بیاری سے یہ سے حقیقت جس کے دیں کی امتداب کائنات
مگر اصل موضوع کی نسبت سے اقبال کا یہ حوالہ سراسر غیر علمی ہے۔ اصل بات نابت کرنے کے
بیے مصنف کو یا تو ایسی کوئی آبیت یا مدبیت پیش کرنی چا ہے جس میں عبارت النص کی سطح پران کا ذرکورہ
نقط دُنظر نابت ہوتا ہو۔ یا بھروہ یہ نابت کریں کہ شریعت کی نشتا کو جا ننے کا ما فذ صرف الٹراور ریول
کا کلام نہیں۔ بلکراس کا ایک تیسرا ما فذیمی ہے ، اور وہ ابلیس کا کلام ہے۔

اس طرح کی کتابوں سے بار سے میں یہ کہنا کہ وہ علمی اور موضوع کی بنیا دیر لکھی گئی ہیں ، یہ تابت کو تا ہے کہ موجودہ زمانہ سے علماء مذھرف یہ کہ وہ حقائق موضوعی کی بنیا دیر مطلوبہ لٹریجر تیار نہ کر سکے۔ بلکہ وہ یہ بہیں جا شتے کہ حقائق موضوعی کی بنیا دیر لٹریجر تیار کرنے کا مطلب کیا ہے۔ است کہ دھائت موضوعی کی بنیا دیر لٹریجر تیار کرنے کا مطلب کیا ہے۔ است مدلال کا معار

اصول استدلال سے سلسلہ بیں مشہورغرناطی عالم انشاطبی نے ابک بہت بنیا دی اِت کہی ہے۔ وہ اپنی کتا ب الموافقات نی اصول الاحکام میں علم الجدل سے نواعد بتا نے ہوئے کھنے ہیں کہ کسی دعویٰ 52

کے حق میں جب کوئی دلیل دی جائے تو صر وری ہے کہ مخاطب اس کا دلیل ہونا تسیم کرتا ہو۔ اگر دلیل فریق تابی کے نزدیک نزاعی ہوتو وہ اس کے نزدیک دلیل نہیں ہوگا۔ الیں دلیل کو بیش کرنا ہے کار ہوگا ، اس سے نہ کوئی فائدہ طے گا اور نہ کوئی مقصد حاصل ہوگا (اذا کان الدلیل عند الخصہ متنازعاً فید فلیس عندہ بدلیل فصار الاحتیان بدعیثاً لایفید فائدہ ولایح حصل مقصوداً) الجزارائ ہم فرما اس کامطلب ہے کہ دلیل وہ ہے جومخاطب سے مسلم معیار کے مطابق ہو جودلیل کی الیں بنیا دیر قائم کی جائے جومخاطب کے نزدیک مسلم نے ہو وہ اس کے لیے دلیل جن نہیں بن سکتی۔ ایس بنیا دیر قائم کی جائے جومخاطب کے نزدیک مسلم نے ایس

۱- ابن تیمبر (۱۳۲۸ – ۱۲۹۱) اپنی بہت سی خصوصیات سے سائھ متکلم بھی سیھے جاتے ہیں۔ مگران کی اکثر دلیلیں انشاطبی سے مذکورہ معیار بر بوری نہیں اتر تیں کم ازم موجودہ زمانہ بی ان کی قیمت بہت تم ہوگئی ہے۔

ابن تیمہ نے اپنی ایک ، رسول الٹرصلی الٹرعلی وسلم کے معراج کے جہانی معراج ہونے پرعقلی ولیل دی ہے۔ ان کی ولیل کاخلاصہ بہ ہے کہ نصاری کہتے ہیں کمیسے نے اپنے جسم اور روح کے ساتھ آسمان کی طرف صعود کیا (ان المسیسے صعب کہ الحراسی اور ہے کہ اس طسمت المراسی کے ساتھ آسمان کی طرف صعود کیا (ان المدیاسی صدید آلی کا ب کاعقیدہ ہے کہ الیاس نے اپنے جسم کے ساتھ آسمان کی طرف صعود کیا (ان المدیاسی صدید آلی کا بلسماء جب د ندے) الجواب العمیرے من بدل دین المہیرے میں ۱۲۰ – ۱۲۹

جمانی معراج کی ہے دلیل کمی مخصوص مخاطب سے بے جدلی یا الزامی طور پر دلیل بن سکتی ہے جو حضرت بہتے اور حضرت الیاس سے جمائی صعود کا عقیدہ رکھتا ہو ۔ مگراصل سکہ جدلی یا الزامی دلیل کا ہے ۔ علی اور عقلی دلیل وہ ہے جس کی بنیاد ایسے معلوم حقائق پر رکھی خوجواہل علم سے بہاں عمومی طور بر تسلیم شدہ ہوں ۔ چوبحہ ہرکوئی علمی مسلمہ نہیں ہے کہ سبتے اور الیاس نے اپنے دنیوی جم سے ساتھ آسمان کی طرف صعود کیا اس لیے ندکورہ دبیل عقلی دلیل بی نہیں ۔ الیاس نے اپنے دنیوی جم سے ساتھ آسمان کی طرف صعود کیا اس لیے ندکورہ دبیل عقلی دلیل بی نہیں ۔ بر جبیا کہ معلوم ہے ، رسول النہ صلی اللہ علیہ دلم کو چارسے زیا دہ بیویاں رکھنے کی اجازت عقی حتی کہ آپ جم سے بغیر بھی معورت کو اپنے نکاح میں نے سکتے تقے ۔ اس کھڑت از واج پڑ مخالفین کے اعتراض "کا جواب دیتے ہو لئے مولانا شبیرا حمد عثمانی (۱۹۸۹ ۔ ۸۸۸) اپنی تغیر قران میں لکھتے ہیں :

"یاس اکمل البتری سے جالیس مردوں کے برابر ہے جن میں سے ایک مردی قوت مطابوئی ہے وہ اہل جنت میں سے جالیس مردوں کے برابر ہے جن میں سے ایک مردی قوت سو کے برابر ہے جن میں سے ایک مردی قوت سو کے برابر قوت حصور کوعطا فرائ گئ تی ۔ اس ماب سے اگر فرص کی ہے جا رہزار بویاں آپ کے نکاح میں ہوئیں تو آپ کی قوت کے اعتبار سے ماب سے اگر فرص کی ہے جا رہزار بویاں آپ کے نکاح میں ہوئیں تو آپ کی قوت کے اعتبار سے اس درجہ بیں شارکی جاسکا تھا جیسے ایک مردایک عورت سے نکاح کر لے ۔ لکن الٹراکم اکس شدید ریا صنت اور صبط نعس کا کیا ٹھکا نا ہے کہ ترین سال کی عرز مرکی حالت میں گزار دی ۔ پر حفرت خدیج کی وفات کے بعد حضرت عائر ہے عقد کیا ۔ ان کے سوا آٹھ بیوائیں آپ کے نکاح میں ائیں ۔ فدیج کی وفات کے بعد نوموجود تھیں ۔ دنیا کا سب سے بڑا انسان جو اپنے فطری قوی کے لیا قاسے کم از کم جا رہ ہرار بیویوں کاستی ہو ، کیا نوکا عدد دیکھ کر کوئی انصاف بے سند اس پر کھڑ ت از داج کا الزام کی سکتا ہے (صفی ۵۵)

ندکورہ اعتراض کا برجواب مخالفین کوطئن نہیں کرسکا۔ اس جواب کی بنیا د اس عقیدہ پر ہے کہ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم کو دنیا کے عیار ہزارم دوں کے برابرطاقت ماصل تق مگر مجریب اور اسس کے مخاطب کے درمیان برام متفق علیہ نہیں۔ اس بیے مخاطب کی نسبت سے وہ عقلی دلیل بھی نہیں بن سکتا۔

س- شاہ ولی الٹرد ہوی کی کتا ب ججۃ اکٹرالبالغۃ ہیں "مبحث فی الجہاد" کے عنوان سے اصفیات کافصل باب ہے۔ اس باب کا آغاز اس جملہ سے موتا ہے ۔ اس باب کا آغاز اس جملہ سے موتا ہے ۔ اس باب کا آغاز اس جملہ سے موتا ہے ۔ اس باب کا آغاز اس جملہ سے موتا ہے ۔ اس باب کا آغاز اس جملہ سے تریا وہ کا مل قانون وہ شریعت ہے جس ہیں جماد کا حکم دیا جائے (راعلہ اُن اِسْمُ الشرائع والک النوامیس حوال شرع السندی یُون سرفید بالجہاد) الجزرات فی معفر ۱۰۰ الشرائع والک النوامیس حوال شرع السندی یُون سرفید بالجہاد) الجزرات فی معفر ۱۰۰

جہاد (بمعنی قتال) کا اتن زیادہ اہمیت کیوں ہے۔ اس کی وجرصا حب کت ہے ہیں کہ ایسا قتال انسانیت کے حق میں رحمت ہے۔ اہل فسا دحب دلیل وجمت سے نہائیں تو ان کے خلاف تشدد کرنا پڑتا ہے تاکہ ان کے ظلم وشر سے انسانوں کونجات دے دی جائے۔ اور خود ظلموں کو بزور دین صحیحے افتیار کرنے پر مجبور کیا جائے جو ان کے بلے خیر ہے مگر وہ اپنی ناوانی کی بست پر اس کو نہیں سمجھے۔ یہ قت ال ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈاکھ جسم کے سرا ہے ہوئے حقو

كوصاحب جم كے على الرغم كاط كر كيينك دے:

والشرالقليلُ إذا كان مفضيًا الحالفيرالكتي اور تقورُ الشرجب زيا وه خيرى طوت لے والے والشرجب زيا وه خيرى طوت لے والے والے مواتا ہے۔ والے مواتا ہے۔

قت ال مے حق میں شاہ ولی الٹرکی یہ دلیل جدید انسان مے مسلمات مے مطابق نہیں۔ اس کوسن محر جدید انسان کے گاکہ آپ کا جذبہ صالح قابل قدر ہے۔ مگر آپ کی اسکیم سراسرنا دان کی اسکیم ہے۔ آپ کی بیہ توجیہ تلواروں کی لڑائی کے زمانہ میں باوزن محسوس ہوسکتی تنی۔ مگر موجودہ زمانہ کی لڑائی میں وہ بالکل ہے معنی ہے۔ کیوں کہ نئے ہتھیا ربن جانے کے بعد اب لڑائی خود تھیام برائیوں سے زیادہ بڑی برائی بن میکی ہے۔

آئی کی لڑائی ایٹم بم کی لڑائی ہے۔ اور اگر ایٹم بم کی لڑائی چیڑی جائے تو قدیم شمشیری جنگ کی طرح اس کا نقصان صرف مقاتل افراد تک یا جنگ کے میدان تک محدود نہیں رہے گا۔ بلکہ پور سے کر کہ ارض پر اس کے اثرات بھیل جائیں گئے ۔ حتی کہ اس کے بعد زبین ہی ناقابل رہائش ہوجائے گ۔ میرجب خود انسانی دنسیا ہی باقی مزر ہے گئ تو وہ کون سامقام ہوگا جہاں آپ جنگ جیت کر اینا نظام خیرقائم کریں گئے۔

سورہ انصف (آیت ۱) کی تشریع کے تحت انجیل برناباس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کی پانچویں طبد میں انعوں انصف (آیت ۱) کی تشریع کے تحت انجیل برناباس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس انجیل کے تعارف اور اس کے اقتباسات پرتفہیم انقرآن میں دس صفحے نتا مل کیے گئے ہیں۔ اس انجیل کے بیانات مسلمانوں کے عقائد سے بہت زیادہ طبتہ جلتے ہیں۔ حق کہ اس میں «محمد» کا نام مجی موجود ہے مِثلًا: مردار کا ہن نے میسے سے پوچھا کہ وہ آنے والاکس نام سے پکارا جائے گا۔ میسے نے کہا کہ "سواس کا مبارک نام محمد ہے "اس انجیل میں درج ہے:

" اے محد ، انتظار کر۔ کیوں کہ تیری ہی خاطریں جنت ، دنیا اور بہت می مخلوق بیدا کروں گا۔ اور اس کو بچھے تحدہ کے طور پر دول گا۔ یہاں تک کہ جو تیری تبریک کرے گاا سے برکت دی جائے گی اور جو تجربر لعذت کرے گا اس برلعنت کی جائے گی ۔ "

مولانا ابوالاعلی مودودی کے علاوہ مولانا عبد الماجد دریا بادی وغیرہ نے بھی انجیل برنیاس

کے ذریعہ موجودہ سیحیت کی تردید کی ہے اور اس سے بیانات کی بنیا دیر سلم موقف کو سیمی خابت کیا ہے۔ مگر علمی اعتبار سے یہ است کدلال درست نہیں ۔ کیوں کہ استدلال کی بنیا دحرف وہ چیز بن سکتی ہے۔ مگر علمی اور مخاطب دونوں کے درمیان سلم ہو۔ انجیل برنباس کی صحت عیما بُیوں ہے یہاں سلم مہیں۔ ایسی حالت میں عیما بُیوں کے مقابلہ میں وہ دلیل کس طرح بن سکتی ہے۔

میسے کے بعدابتدائی زمانہ میں انجیل کے بہت سے نسخ الگ الگ پائے جاتے تھے۔ دوسری صدی عیسوی میں بی چرچ نے جارانجیلوں کومعترا ورستم انجیل (Canonical gospels) قرار دیا۔ اور بقیرتمام انا جیل کوغیر قانونی اورشکوک الصحت (Apocryphal) بتا کررد کر دیا، انجیل برنباس انھیں رد کی ہوئی انجیلوں میں سے ایک ہے۔ اس بنا پر ہمار سے اور سی حضرات کے درمیان انجیل برنباس کی چندیت ایک مستم بنیا دکی نہیں رہی ، ایسی مالت بی کسی مسلم عالم سے لیے انجیل برنباس کی بنیا د بر سیجہ سے مقابلہ میں کوئی دلیل قائم کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی مسیم عالم موضوع روایات کی بنیا د بر اسلام سے بارہ میں کوئی بات ثابت کر ہے۔

اسلام اور اسلامی تاریخ سے بارہ بیں موضوع روابیب لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ مسلم علاء ان روابیوں کی صحت کو نہیں مانتے ، اس بیے وہ اسلام سے معالمہ میں کسی بات کو تابت کرنے کی معقول بنیا رنہیں بن کتیں۔ یہی معالم برنباس کا بھی ہے۔

۵- مولانا شبراحرعتمانی (۱۹۳۹ - ۱۸۸۸) کا تفارمماز علاء دیوبند میں ہوتا ہے - ان ک تفیہ قرآن بہت شہور ہے جوانھوں نے ، ۱۳۵۵ میں لکھ کرمکمل کی متی - انھوں نے بغیراسلام طی الٹر علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت کو تابت کرتے ہوئے سورہ النج کی آبت ۲ کے شخت لکھا ہے :

مرسم کی امتیازی خصوصیت کو تابت کرتے ہوئے سے لے کرخ وب بک ایک مقرر نقار سے تعین راستہ پر چلے جاتے ہیں ، مجمی او حراً وحر ہفنے کا نام نہیں لیتے - (ای طرح) آفاب نبوت ہجی الٹر کے مقرر کیے ہوئے راستہ پر برابر علاجا تا ہے - ممکن نہیں کہ ایک قدم او حریاً وحری ہوتے ۔ انبیاء علیہ اسلام آمان نبوت سے سنارے ہیں جن کی روشی اور رفتار سے دنیا کی رہنائی ہوت ہے ۔ انبیاء میں موت ہوتا ہے ، ایسے ہی تمام اور جس طرح تمام ساروں کے خائب ہونے کے بعد آفتاب ورخشاں طلوع ہوتا ہے ، ایسے ہی تمام انبیاء کی تشریف آوری کے بعد آفتاب ورخشاں طلوع ہوتا ہے ، ایسے ہی تمام انبیاء کی تشریف آوری کے بعد آفتاب محدی مطلع عرب سے طلوع ہوا۔ (صفح ۱۸۸۲)

دیگرانبیادے اوپر پیغیراسلام مے امتیاز کوٹا بت کرنے کے لیے اس عبارت میں ایک ثال کو استعال کیا گیا ہے۔ قدیم زیار میں مثال کو بطور دلیل استعال کیا عباسکا تفا۔ مگرموجودہ زمانہ کاانسان مثال کو دلیل کا قائم مقام نہیں سمجھا۔ اس لیے عقلی استدلال سے طالب کے لیے مذکورہ مثال دلیل نہیں بن سکتی۔

اس سے قطع نظر، نو دیہ مثال متکلم اور مخاطب کے در میان کوئی متفق علیہ وافعنہ ہیں۔آج کا کیک انسان شاروں کو سورج سے جبول نہیں مانتا۔ اور مذوہ سنتاروں کے فائب ہونے یا ڈو بنے کونسیم کرتا ہے۔ یہ دونوں مظاہر موجودہ زمانہ ہیں اضافی ہیں مذکہ واقعی ہے جب بیش کردہ مثال کی واقعیت برط فین کا اتفاق نہ ہوتو وہ مخاطب کی نظر میں دلیل کس طرح بن سکتی ہے۔ ۲۔ مولانا ابوالاعلی مودودی (۹۱-۱۹-۱۹) کی مشہور کتاب تبنیات حصہ اول ہیں ایک مضمون ہے۔ اس مضمون کا مقصد رسول کی رسالت کو عقلی دلیال کے ذریع ثنا بت کرنا ہے۔ مگر جو دلیل دی گئی ہے، وہ مذکورہ معبار کے مطابق اعتقادی دلیال ہے نہ کو غلل دلیا۔

اس استدلال کاخلاصہ یہ ہے کہ پچھے ہزاروں سال سے اندرکٹرت سے انبیاء کئے۔ ایک طرف یہ ہزاروں انبیاء سے جن سے درمیان با ہمی طور پر کوئی اتصال نہ تفا۔ اس سے با وجود ان سب نے ہمیشہ ایک ہی بات کی طرف دعوت دی ۔ انفول نے کبی ایک دوسر سے سے مختلف بیغام دنیا کو نہیں دیا۔ اس سے برعکس ان کا انکار کرنے والوں کا حال یہ تفاکہ وہ ہمیشہ ایک دوسر سے سے مختلف باتیں کرتے رہے ۔ دعیان رسالت متحد النیال سے اور مکذیبن رسالت مختلف النیال ۔

اب دونوں فریق کامعا ملے عقل کی عدالت ہیں بیتی ہوتا ہے یعقل کی عدالت فیصلہ کرت ہے کہ متحدالخیال تو گئے ہیں اور ایک سرچتمہ ہدایت سے بول رہے ہیں - اگر ان سب کا ایک سرچتمہ من ہوتا تو ان کے درمیان پر کامل اتفاق ممکن نہ تھا ، ان کے مقابلہ ہیں مختلف انجال توگ غلط ہیں - ان کاکوئی واحد ذریعہ علم نہیں - اس بے ہرایک الگ الگ باتیں کررہا ہے ۔ دور جدید کے صاحب عقل کے لیے یہ دلیل قابل قبول نہیں ہوسکتی - کیوں کہ اس ہیں جس دور جدید کے صاحب عقل کے لیے یہ دلیل قابل قبول نہیں ہوسکتی - کیوں کہ اس ہیں جس

چنر کواستدلال کی بنیاد بنایاگیا ہے وہ مرف تنکلم کاعقیدہ ہے ، وہ متکلم اور مخاطب دونوں کامٹرک مسلم نہیں - جدیدانسان اس طرح کے معاطات میں صرف تاریخ کو معیار مانتہ ہے۔ اور تاریخ ان میں سے کسی بات کا بھی ذکر نہیں کرتی - مدون انسانی تاریخ میں نزانبیاء کا کوئی ذکر ہے ۔ اور نزان کے مختلف الخیال ہونے کا ۔ اسی طرح تاریخ میں نز کمذبین انبیاء کا ذکر ہے اور نزان کے مختلف الخیال ہونے کا ۔ محدال کا مضمون (عقل کا فیصلہ) بتا تا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ موجودہ زمانہ میں عقلی استدلال کا معیار کیا ہے ۔ انھوں نے نقلی دئیں پر مبنی کرتے ہوئے ایک مضمون کھا اور اس کے اوپر عقلی استدلال کا عنوان قائم کر دیا ۔

نطاصر بجث

ا۔ علاء اسلام کوسب سے پہلے شعوری طور پر یہ فیصلہ کرنا جا ہیے کہ انھیں عملی سیاسیات سے مکمل طور پر الگ رہنا ہے۔ ان کا اصل کام وہ ہے جوعلم و فکر اور دعوت واصلاح کے میدان میں انجام دیا جا ہے ہیں۔ میں انجام دیا جا ہے ہیں۔ معاملات میں بوقت صرورت وہ اپنی راے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مگے رہاسی معاملات میں عملی حصہ لینا ان کے لیے کسی حال میں درست نہیں۔

۲- علی کومروح دین تعلیم سے ساتھ لازی طور پرعصرحا حتی افکار سے بھی واقف ہونا جاہیے۔ اس سے بغیروہ عصرحاصر میں اپن زمہ داریوں کو کما حقہ ا دانہیں کرسکتے ۔

سے علاً رکے یہاں آیک دوسرے کے خلاف تنقیدی کملی اعازت ہونا جا ہے۔اس سے بغریوگوں میں فرہی جود کا فوٹنا اور حکیا نربھیرت کا پیدا ہونا مکن نہیں۔

سے علی کے درمیان برداشت سے مزاج کوفروغ دیا جا ہیے اور اختلاف سے
بوجود اتحاد کا مول پیدا کرنا جا ہیے۔ حب تک ایباز ہو، ملت سے اندر کوئی بڑا کام نہیں
کیا جاسکتا۔

۵- امت کی تعلیم و تربیت سے ساتھ دوسرا اہم کام جوعلارکو انجام دینا ہے وہ دعوت الی اللہ ہے۔ امت کی تعلیم و تربیت سے ساتھ دوسرا اہم کام جوعلارکو انجام دینا ہے وہ دعوت الی اللہ ہے۔ بعنی غبر سلم قوموں کو دین حق کا پیغام پہنچا نا اور اس سے جزوی تقاصوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو آخری مدتک جاری رکھنا۔